

0

ناشر: نبيه وِحنوراشرفِ الفقهاء حَقرمولانا **توقيرا شرف رضوي** صاحب قبله نورى ميَّة يكل استُور شانتي <sup>ن</sup>رَّر ناگيور

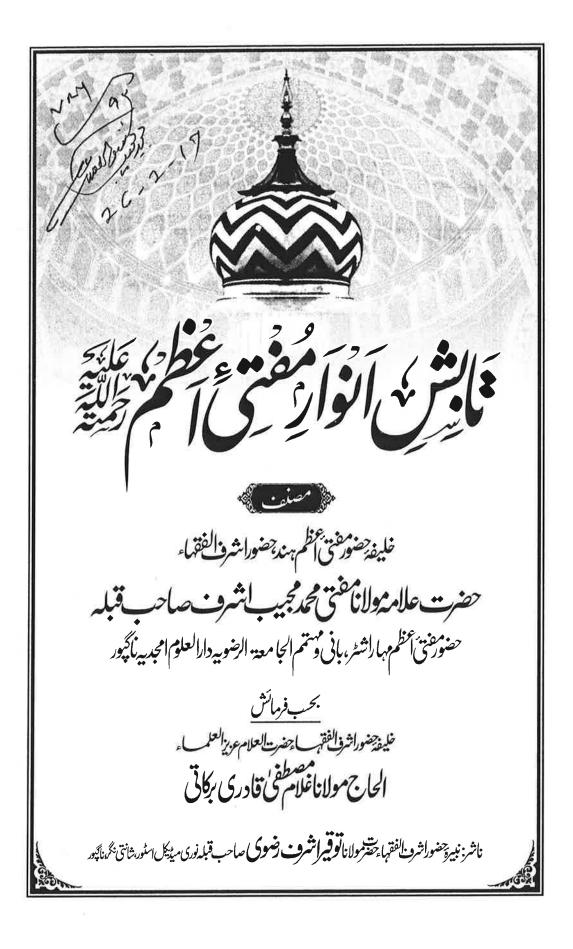

تناب: تَالِثُرِينَ الْوَالِمُفْتِي أَنْهُمْ عِنْفُلِي الْمُؤْتِي أَلَمُ الْمُ

مصنف: خليفة صفورتي أظم مند حضرت علام مولانا فتى محمد مجيب اشرف صاحب قبله

مفتئ أعظم مهاراشر بابي وجهم الجامعة الضويدارالعلوم امجديه ناكيور

کمپوزنگ: غلام صمدانی رضوی ، کریم نگر

تزئين: اشهري ديزائن آرك، نا گپور

الثاعت: ١٣٣٨ همطالق ١٠١٧ ي

تعداد : ۲۰۰۰/دومزار

Rs. 150/- قیمت : ۱۵۰رروپے

ناشر : نبيرة صورا شرك لفقها حضر مولانا توقيرا شرف رضوى صاحب قبله

نورى مياييل استور، شانتى نگرونا كپور

| Parties - |                                  |    |                                |
|-----------|----------------------------------|----|--------------------------------|
|           | پیکررشدو مدایت کی ولاد           |    | فهرست مضامین                   |
| 39        | ا با کرامت                       |    |                                |
| 41        | اسميت بمطابق شخصيت               | 7  | تقديم                          |
|           | دعسائے اعلیٰ حضرت اور            | 12 | مقدمه                          |
| 45        | تاجدارا ہل سنت                   |    | حضور مفتی اعظم سے فقیر کی پہلی |
| 46        | بيعت وخلافت                      | 27 | الملاقات                       |
| 46        | نضامر يداونجي خلافت              | 31 | دست كرم كاروحاني اثر           |
| 47        | تعليم وتربيت                     | 32 | ا کرم گستری                    |
| 48        | نضي عظم كايبلافتوي               |    | میڈیکل اسٹور میں تشریف         |
|           | حضور مفتى اعظم كاعسلمي وفقهي     | 33 | فرمائی                         |
| 49        | استحضار                          |    | تاجدارابل سنت عليه الرحمه ك    |
| 50        | حالت حيض مين درود شريف           | 34 | مخضرخاندانی حالات              |
| 50        | زخم کی نه بہنے والی رطوبت کا حکم | 34 | محرسعيداللدخال صاحب            |
| 51        | اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ       | 34 | المعظم خان صاحب اور برادران    |
|           | سركار مفتى اعظم عليه الرحمه اور  | 34 | ا حافظ كاظم على خال            |
| 56        | ا فن خطابت                       | 35 | حضرت شاه رضاعلی صاحب           |
|           | حضرت والا کی دعاء نے             | 35 | حضرت مولا نائقى على خانصاحب    |
| 57        | مقرربناديا                       | 36 | امام احدر ضاعليه الرحمه        |
| 63        | حضرت محمودغ نوی اور چار چور      | 37 | اعلیٰ حضرت کا عقد نکاح         |
| 65        | آ ندهرا پردیش کاایک سفر          | 37 | اولاد                          |
| 66        | ولی کی پیجیان                    | 37 | حضرت حجة الاسلام               |
| 66        | پتھرنی کا در دفوراً غائب ہو گیا  | 38 | وصال شريف                      |

|     | 4 .                                |     |                                       |
|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 106 | دعاء شيخ سے انگور کا باغ مل گيا    | 68  | تجلُّوان کہنے پرغیرسلم کوتوبہرائی     |
| 108 | حضور مفتى اعظم بحيثيت جج           |     | ایمانی جراً۔۔۔اور فوجی آفیسر          |
| 112 | ٹی۔بی کامریض اچھاہو گیا            | 69  | ک توبه                                |
|     | تعویذ کی برکت سے بجی               | 73  | كينسركامريض اجيها هوكليا              |
| 113 | تندرست ہوگئ                        | 75  | نوری تماچ کا کرشمه                    |
| 114 | ان شاءالله بجيءالم موگا            |     | احتساب تفسس اور حضور                  |
|     | حضور مفتی اعظم اور شاہرادگان       | 79  | مفتی اعظهم علیه الرحمه                |
| 116 | عوثاعظم                            | 81  | چېره د يکھااورا بمان لا يا            |
| 119 | پیشاوری بابا                       | 84  | ایمان لانے کا دوسراوا قعہ<br>رس       |
| 120 | غريب كي قسمت چيك گئ                | 85  | انظی کارخم ٹھیک ہوگیا                 |
| 123 | ا ٹرین چل کررگ گئ                  | 87  | گلے کی تکلیف دور ہوگئ                 |
| 125 | الاخوف عليهم                       | 87  | زخمی ہاتھ ٹھیک ہو گیا                 |
| 128 | تَیَمُّنُ کی پاسداری               | 89  | ا کیک دلچیپ واقعه                     |
| 129 | عیر مسلم کوٹائی لگانے پر تنبیہ     | 91  | همت مردال مددخدا                      |
|     | كارمين جھى سسيدھى طرف              | 93  | طوفان اور مفتی اعظم کی اذان           |
| 132 | ا تشریف فرماتے                     | 95  | میرامشاہدہ                            |
| 133 | نعمت الهي كى قدر شناسى             | 96  | ا کشف نوری                            |
| 135 | حيدرآ بادكاسفر                     | 98  | ا گائے کا بچیزندہ ہوگیا               |
| 137 | عقيدت مندانها ستقبال               | 100 | الرکا کارسے نگرا یااور کچھ بھی نہ ہوا |
| 139 | مكه سجد كاتار يخى اجلاس            | 102 | البنكدهٔ مهند میں آذان مفتی اعظم      |
| 144 | ا جامعه نظامیه میں شانداراستقبالیه |     | نبوی اخلاق کی پاسسداری اور            |
| 147 | سالار جنگ میوزیم کامعاینه          | 104 | غرباء پر کرم نوازی                    |

(\*

|     | : / 1:0: : // . /                    |     |                                            |
|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 184 | وهوكه شاه كي كهاني مفتى أظم كي زباني | 149 | حضرت والا کی آ وازریڈیوپر                  |
| 186 | تبصره فقير برقصه وليزير              | 154 | <i>_ هومتاهبیتال</i>                       |
| 188 | مارمره شريف كيمجذوب كاارشاد          | 156 | تقريردل پذير                               |
| 189 | نمازجنازہ کے لئے مجذوب کی وصیت       | 160 | غوث أعظم رضى الله عنه كالصرف               |
| 190 | سيدصاحب مجذوب                        | 160 | فالج زده عورت تندرست ہوگئ                  |
| 191 | حضور مفتى اعظم اور منصور بابا        | 162 | محى الدين نام كى جلوه افروزى               |
|     | دارالعلوم امجدیہ کے سنگ بنیاد کا     | 165 | ا چھکڑے پرسفر                              |
| 193 | روحانی منظر                          | 167 | اندوركاسفراور طية الأرض                    |
| 195 | مريدكرنے كاطريقه                     | 168 | ا آمدم برسرمطلب                            |
| 196 | كلمات لقين                           | 170 | ت کووہانی نہ کہو                           |
| 197 | كچھ يادىي كچھ باتيں                  | 171 | طوفان كب آئيگا                             |
| 197 | الله ريترى قدرت                      | 171 | حضور مفتى اعظم اور تصوير                   |
| 199 | مفتى أعظم اورمولا ناجهر جمرى         | 173 | ا سوال سےاجتناب                            |
| 201 | مریضوں کی عیادے                      |     | حضور مفتی اعظم اور بر ہان ملت              |
|     | ۹۲ رسال عمر کی بشار ــــــــــاور    | 174 | کی دلچیپ تفتگو                             |
| 202 | اڪارةُ تقديق                         | 175 | عالم ربانی کی زندگی ستند کتاب ہے           |
| 203 | دعاء پر مجل آمین کہنے کی اصلاح       | 177 | دسترخوان کے آداب                           |
| 204 | حریص پروقف سے منع                    | 179 | آپ کے پبندیدہ کھانے                        |
|     | بحل قال الله في شان حبيبه            | 180 | اندازتناول طعام                            |
| 205 | پڑھنے والے کی اصلاح                  | 182 | پېندىدەلباس                                |
| 205 | ا چلتے چلتے                          |     | طیلیفون پر بات کرنا پسند <sup>نهس</sup> یس |
|     |                                      | 183 | فرماتے تھے                                 |

#### شرف انتشاب

بجاه النبى الكريم عليه التحية والثناء

فقط محمد مجیب انثرف رضوی بانی الجامعة الرضویه دارالعلوم امجدیه ناگپور

# تقلت

#### **تابش انوارمفتیٔ اعظم** ڈاکٹرمجرامجررضاامجر

مفتی اعظم کی بارگاہ کے فیض یا فتگان، ان کی نگاہ شفقت پناہ کے پروردہ، ان کی محلسوں کی جلیس اور سفر وحضر میں ان کی تجلیات سے کا سہ جال بھر نے والی شخصیا سے آج بھی ہمار سے در میان ہیں بلکہ مسلما نان ہند کی علمی وروحانی پیشوائی کرنے والے اکثر علماء ومشائخ ان کے ہی گلستان علم وفن سے خوشاں چیں۔ ان کے ہی میحن نہ عشق وعمر فان کے بادہ خوار، اور ان کے ہی مسند تدریس ارشاد کے تربیت یا فتہ ہیں۔ استاذ محرم حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ بھی حضور مفتی اعظم کے دست گرفتہ اور خلیفہ و مجاز ہیں۔ جن کی زندگی کا مقصد ہی دین متین کی خدمت اور مسلک اعلیٰ حضر سے کی تربیت ہے۔

آپ جیدومتدین عالم دین، بالغ نظر مفتی، کہنم شق مدرس، نکته رس خطیب، حاضر جواب مناظر اور صوفی صافی پیرومر شد کی حیثیت سے معروف و مشہور ہیں۔ آپ کا عالم ہونا بھی سرکار مفتی اعظم ہند کی دعاؤں کا اثر ہے چنانچے انہیں کی تحریر کی مطابق اا رسال کی عمر میں گھوتی ضلع مئو میں آپ نے حضور مفتی اعظم ہند سے پہلی ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اسی ملاقات میں حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کو عالم بننے کی دعاء دی، بیدعاء حصول تعلیم کے لئے بریلی شریف جانے کا سبب بنی، اور آپ حضور مفتی اعظم کے قائم کردہ 'دوار العلوم مظہر اسلام' میں داخل ہو گئے، پھروہ دن بھی آیا کہ من کے 190 میں مظہر اسلام بریلی شریف کے جب ودستار وسند کے مظہر اسلام بریلی شریف کے جب ودستار وسند کے مظہر اسلام بریلی شریف کے جب ودستار وسند کے مظہر اسلام بریلی شریف کے جانے دستار بندی میں دار العلوم کے جب ودستار وسند کے حضور اسلام بریلی شریف کے جانے دستار بندی میں دار العلوم کے جب ودستار وسند کے مطہر اسلام بریلی شریف کے جانے دستار بندی میں دار العلوم کے جب ودستار وسند کے مطابر اسلام بریلی شریف کے جانے دستار بندی میں دار العلوم کے جب ودستار وسند کے مطابر اسلام بریلی شریف کے جانے دستار بندی میں دار العلوم کے جب ودستار وسند کے مطابر اسلام بریلی شریف کے جانے دستار بندی میں دار العلوم کے جب ودستار وسند کے مطابر اسلام بریلی شریف کے جانے دستار بندی میں دار العلوم کے جب ودستار وسند کے مطابر اسلام بریلی شریف کے مطابر اسلام بریلی شریف کے دستار بندی میں دار العلوم کے جب ودستار وسند کے مطابر اسلام بریلی شریف کے سند کے جانے دکھ کی معافر کے دستار بندی میں دیلی میں دواب کے دستار وسند کے دیکھ کو مقابل کے دیاؤں کے دیاؤں کے دالعلوم کے دیاؤں کے دیاؤں کے دیاؤں کے دیاؤں کی مقابل کے دیاؤں کے

علاوه حضور مفتی اعظم مهند نے اپنی طرف سے ایک جبه، دستار اور اپنی خاص سند حدیث مرحمت فرمائی ۔ سیجے ہے کا ملوں کی نگا ہیں از کر ان تاکر ان دیکھتی ہیں حضور مفتی اعظم مهند نے بھی ۲۱ رسالہ طالب علم کومسلک اعلی حضرت کا نقیب اور تعلیمات رضا کاعلمی ترجمان دیکھا اور خاص سند عطا فرما کر اس پر اپنی مہر شبت کر دی ، یہ اسی شفقت ، رحمت ، محبت اور نواز شات پہم کا اثر ہے کہ آپ ملک و ہیرون ملک مسلک امل حق کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور جانشین مفتی اعظم حضورتاج الشریعہ علامہ الشاہ محمد اختر رضا خال قبلہ کی '' تحریک تحفظ مسلک اعلی حضرت'' میں ان کے شانہ بشانہ قدم بفترم ہیں۔ قبلہ کی '' تحریک تحفظ مسلک اعلی حضرت'' میں ان کے شانہ بشانہ قدم بفترم ہیں۔

آن ۱۹۸۳ء میں دارالعلوم امجدیہ نا گیور میں میرا داخلہ ہوا، وہیں پہلی بار میں نے حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کودیکھا، اور متاثر ہوا، بارعب وجیہ خوش پوش وخوش گفتار شخصیت سے کون متاثر نہیں ہوسکتا میں توخیر طالب علم تھا۔ ان کابارعب ہونا جسم آنی قدوقا مت سے نہیں بلکہ ان کے اس سرا پاسے تھا جس میں ظاہری وجا ہت کے ساتھ علم عمل، خدمت تینوں عناصر شامل تھے۔ امجدیہ کے طلبہ کو پابند ضابطہ رہنے کے لئے کی خبر کافی تھی کہ بڑے مولا ناصاحب نا گیور میں ہیں۔ اگر بھی اتفاق سے آ ب کی طالب علم کودرس کے اوقات میں کہیں باہر دیکھ لیتے تو اس کو بلانے کے لئے صرف اپنا رو مال بھیجد سے اور بس، طالب علم پرایک قیامت گذرجاتی۔ مسیں نے اپنے دور طالب علمی میں بھی حضرت کو کسی طالب علم کومارتے پٹتے نہیں دیکھا گراس کے باوجود طالب علمی میں بھی حضرت کو کسی طالب علم کومارتے پٹتے نہیں دیکھا گراس کے باوجود انتارعب ود بدیہ یقینا جرت انگیز تھا۔

امجدیہ کے ابتدائی دور میں آپ نے باضابطہ تدریسی کام انحب م دیا پھر بیرونی دورہ کے سبب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا گرجن لوگوں نے ان سے پڑھاوہ پڑھانے والے لائق وفائق مدرس سنے ،اورامجدیہ ہی میں ان کی تقرری ہوئی جیسے حضرت مولانامفتی مجدمنصور صاحب قبلہ حضرت مولانا نسیم صاحب قبلہ

میں جن ایام میں امجدیہ پہنچا، اس وقت نا گپور میں ان کی حاضری کم ہوا کرتی تھی،
شاید سال میں تین یا چار ماہ ۔ جس کے سبب امجدیہ کا معیا تعلیم متاثر ہوا، مجھے بھی حضرت
سے باضابطہ پڑھنے کا موقع نہیں ملاور نہ میں بھی '' کچھ سے کچھاور ہوگسیا ہوتا''۔ ہاں
اصول الثاثی کا ایک سبق ''والہ طلقات یہ تربصن با نفسهن ثلثة قروء ''
آکولہ (مہاراشٹر) کے دوران سفر ضرور پڑھا ہے جوآج تک ذبن میں محفوظ ہے۔ اس
سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے جوتلا مذہ لائق وفائق مدرس ہیں وہ کیوں ہیں۔ خدا کے
یاک آپ کا سایہ عمروکرم دراز فرمائے۔

تصنیف و تالیف کے اعتبار سے آپ کی شخصیت غیر متعارف نہیں ہے مگر جیسا تعارف ہے وہ اس فی وجہاس فی طرف آپ کا''عدم التفات' ہے۔ورنہ

مسائل سجدهٔ سهو، تحسین العیادة، خطبات کولمبو، ارشادالمرشد وغیره جیسی کتابیل بیشات کرتی بین اگرآپ نے اس طرف توجه کی ہوتی توجه المی ست کتابیل بین بیشان قابل قدراضافه ہوتا سجدهٔ سهونامی کتاب بین موضوع پہایم کتاب ہے۔ اور ۱۲۸ رصفحات پر ہے، اس سے فقہ پہان کے وسعت مطالعہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اب آپ کی ایک تازہ کتاب ' تابش انوار مفتی اعظم' منظر عام پر آرہی ہے جو اب آپ کی پاکیزہ یا دوں کا عطر مجموع ہی ہے اور سرکار مفتی اعظم کے مطاف حیات کا روحانی طواف بھی ۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمة والرضوان کی سیرت وسوائح، کشف وکر امت اور حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں پہرہت می کتابیں لکھی گئیں، بہت سے محموعہ مقالات سامنے آئے، بیسلسلہ ہنوز جاری ہے اور جاری رہے اور جاری رہنت سے مجموعہ مقالات سامنے آئے، بیسلسلہ ہنوز جاری ہے اور جاری رہنت سے مجموعہ مقالات سامنے آئے، بیسلسلہ ہنوز جاری ہے اور جاری رہنے کا کہ جامع الصفات اور تہددار شخصیتوں کی معرفت آسان نہیں ہوتی، مضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ حضور مفتی اعظم ہند کی شخصیت کا عرفان بھی آسان نہیں، کہ آپ تا جدار اہل سنت، شبیہ

غوث اعظم اور نقیه ابن نقیه بین ، پھر کون کما حقد 'عرفان ذات ' کا دعویٰ کرے ، ہاں جن پران کا کرم ہوجائے وہ ' انوار مفتی اعظم کی تابشیں ' سمیٹ لیتے ہیں ، اور حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ نے واقعی بیسعادت حاصل کرلی ہے۔

قوت حافظ، استحضار ذہنی معیار تفقہ اور قدرت اظہار ابھر کرسامنے آتی ہیں ، ذیل میں

اس کتاب میں شامل مباحث ومعارف کے چندا شارے ملاحظہ کریں جس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا فیمی خزانداب تک یردہ خفا میں تھا:

کرم گستری حالت حیض میں درود شریف اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ آندھرا پر دیش کا سفر ایمانی جرأت اور فوجی آفیسر کی تو بہ نوری تماہے کا کرشمہ ایمان لانے کا دوسراوا قعہ

سنت نبوی کے پیکرمفتی اعظم حضور مفتی اعظم کاعلمی وفقهی استحضار زخم کی نه بہنے والی رطوبت کا حکم سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اور فن خطابت مجلگوان کہنے پرغیر مسلم کوتو بہ کرائی کینسرکا مریض انچھا ہوگیا احتساب نفس اور حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ

گلے کی تکلیف دور ہوگئ گائے کا بچەزندە موكىيا دعائے شیخ سے انگور کا باغ مل کمیا تَيَتُنُ كَى ياسدارى جامعه نظاميه مين شانداراستقباليه سالارجنگ ميوزيم كامعاينه کتے کووہانی ندہو حضورتي أظم اوربر ہان ملت کی دلجیس گفتگو مِكُل قال الله في شان حبيبه يزهنه واليكي اصلاح

انكلى كازخم فصيك موتكيا زخى ہاتھ ٹھیک ہو گیا لزكا كارسة فكرا بإادر يجهجي نهبوا حضور مفتي اعظم بحيثيت ج غیرمسلم کوٹائی لگانے پر تنبیہ حضرت والا کی آ وازریڈیویر محكومتا جبيتال حضورمفتي اعظم اورتضوير میلیفون پر بات کرنا پسنرنہیں فرماتے تھے حضور مفتی اعظم اور منصور بابا (نا گپور) دارالعلوم امجدید کے سنگ بنیا دکاروحانی منظر دعاء پر بے کل آمین کہنے کی اصلاح حریص پروتف سے منع

یے چنداشارے ہیں مراس سے اندازہ لگائے کیسے تقائق اوروا قعات پوشیدہ ہیں اس كتاب ميس مفتى صاحب قبله في واقعى ابنى يادداشت كومرتب كرك طالبان حق اور وابتنگان سلسلة رضويه بركاتيه بركرم فرمايا باس تاليف وتربيت بروه بهم سب كى طرف سے شکریہ کے ستحق ہیں کہ انہیں کے توسط اور وسیلہ سے ان کی تحویل کا بید و فینا ورایک چھیا ہواعلمی وروحانی خزینہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔اللدرب العزت حضرت مفتی صاحب کا سایهٔ عمر در از فرمائے اور اس خدمت کا بہتر اور بھر بور صله عطافر مائے ، آمین۔ محدامجدرضاامجد

خادم مركزي دارالقصناا داره شرعيه بهار سلطان منج پینه ۲

## 

### فضائل علمساء عظام واولسياء كرام

( قرآن وحدیث کی روشنی میں )

علاء عظام واولیاء کرام رضوان الله تعالی علیهم کی عظمت شان ورفعت مکان کے کئے یہی کافی ہے کہان نفوس قدسیہ کی تعریف وتو صیف قر آن وحدیث میں بکثر ۔۔۔ موجود ہے،ان میں سے چندآ یات واحادیث ہدیر ناظرین ہے۔ آيت ا: \_إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلِّهُ (سورهُ فاطر، آيت ٢٨) الله سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں (یعنی علماء)اس آیت کا مطلب پیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی ذات وصفات کے تعلق سے جتن زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کے اندرخوف الہی اورخشیت ربانی یا یا جائے گااور جب بندے کوخوف۔ الہی اور خشیت ربانی کااعلیٰ مقام حاصل ہوجا تا ہےتواللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اللہ تعب الی سے راضی ہوجا تا ہے اس کومقام رضا کہتے ہیں اور یہی مومن کی حیات کامقصود اصلی ہ،ای کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن فرما تاہے دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَدَضُوْ ا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ (سورة البينة ، آيت ٨، ياره • ٣) الله ان سے راضي اوروہ اللہ سے راضی اور بیر (مقام رضا) اس کے لئے ہے جوابینے رب سے ڈرے۔ آيت ٢: - يَرْفَع اللهُ الَّذِيْنَ امِّنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَرَجِتِ (سورة المجادلة ، آیت ۱۱ ، یاره ۲۸ )''الله تمهار بے ایمان والوں کے اوران کے جن کوعلم ۔ با گیا در جے بلندفر مائے گا،اس لئے کہ علماءر بانی شریع**ے** کی اتباع اور اللہ ورسول

جل و علاو کالٹائیلئے کے احکام کی پر خلوص پیروی کرتے ہیں ان کی زندگی، سنت نبوی کی آئینہ داراوران کاوجودر حمت الہی کا آبشار ہوتا ہے۔

آيت٣- اَلاَ إِنَّ اَوْلِيَآءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوُ اوْكَانُوُ ايَتَّقُوُنَ (سورهُ يونس، آيت ٢٢ و ٢٣، ياره ١١) سن لوالله كے وليوں يرنه کچھنوف ہےنہ کچھم ، (ولی) وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور پر میز گاری کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ولی کے احوال واوصاف کو بڑی جامعیت کے ساتھ مختفرا بیان کردیا گیاہے۔شریعت وطریقت کے ماہرین علاء وعارفین فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جواعتقادیجے رکھے، اعمال صالحہ شریعت کےمطابق بجالائے ،فرائفل وواجبات ونوافل کے ذریعہ قرب الہی حاصل کر ہے،اطاعت الہی میں ہمیے شغول رہے، جب سی چیز کودیکھے تواس میں قدرت خداوندی کا کمال دیکھے، جب سنے توالاً۔ تعالیٰ کی آیتیں ہے، جب بولے تو رب کی حمد وثناء بولے، جب چلے تواطاعت الہی کے دائرے میں چلے،اللہ کے ذکر ہے بھی نہ تھکے، جب کسی سے عبت کر بے تو خالص اللہ کے لئے کرے، یونہی جب کسی سے دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے کرے مخلوق کے لئے سرایار حمت و برکت ہو، بزرگول کے لئے مجسم ادب ہو، اور چیثم دل سے اللہ کے غیر کو نەدىكھے، ہمیشەاللەكے ساتھ مشغول رہے، جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تواللہ تعب الی اسکاوالی ونا صراورمعین و مددگار ہوتا ہے پھراس کوکسی تشم کا خوف نہیں ہوتااور نہ ہی کسی چیز کےفوت ہونے کاغم ہوتا ہے،اس لئے کہاللہ تعالیٰ کرامتاًان کا کارے ازادر کفیل ہوتا ہے،حضرت سیدناعبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فر مایا<sup>دد</sup> کہولی وہ ہےجس کود پھنے سے اللہ یا دآئے''خلاصہ بیہے کہ جس نے ایمان وتقویٰ کے ذریعے درجہ ک ولایت کو یالیا ہے اس میں مذکورہ بالاتمام صفات یائے جائیں گے،اور جوان خوبیوں سے خالی ہو، وہ ولایت کا درجہ ہیں یاسکتا۔

آیت ۷: ۔ اِنْ اَوْلِیَا وَّهُ اِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلٰکِنَّ اَکُثَرَهُمُ لاَ یَعْلَمُونَ (سورهٔ انفال،آیت ۳۳، پاره۹) اس کے اولیا ، تو پر میزگار ہی ہیں، مگران میں اکثر کو کم نہیں''

قرآن مجید نے ایمان اوراعتقاد سے بعدولایت کامدار صرف تقوی و پر میزگاری پر رکھا ہے، بغیر شریعت کی پاسداری اور حضورا کرم سالی آلئے کی اطاعت شعاری کے تقوی کا حصول ممکن نہیں ہے، یا در ہے لیے لیے بال، لال پیسلے کپڑے اور چندرسی ذکرواذ کا رحوھا سے ولایت نہیں ملتی، اس کے لئے اعتقاد سے اور تقوی شعاری لازم ہے، مگرا کٹرلوگ اس حقیقت کو بچھتے نہیں، کسی کو بھی ولی مان لیتے ہیں۔اللہ د تعسالی محفوظ رکھے۔آ مین،

مدیث ا: عَنْ مُعَاوِیَةَ رَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِیَ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ یُرِدِ الله بِه خَیْرًا یُّفَقِهُهُ فِی الرِّیْنِ ، وَإِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ یُعْطی ( بخاری شریف جلداول حدیث ۳۹ مسلم شریف جلدافل حدیث قاسِمٌ والله و یُعْمِی نِی مَا الله تعالی عنه سے روایت ہے ، انھوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم طاق آن وفر ماتے ہوئے سنا الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اس کو دین کی سمجھ ہو جھ عطافر مادیتا ہے ، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔

معلوم بواكماء كرام وفقهاء عظام وه بزرگ ستيال بين جن كساته الله رب العزت جل مجده في المين الله على العزت جل مجده في البين عاص كرم سد بين ودنيا مين بهلائى كااراده فرما يا بهاوران كولم دين كى دولت اورفقهى بصيرت سينواز كررفعت واعزاز كے بلندمقام پرفائز فرماديا به حديث ٢: - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالاَ خَرُ عَايِدٌ، وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالاَحْرُ عَايِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَدْنَاكُمْ، ثُمَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَدْنَاكُمْ، ثُمَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلْئِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّلُواتِ وَالْاَرْضِيْنَ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلْئِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّلُواتِ وَالْاَرْضِيْنَ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلْئِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّلُواتِ وَالْاَرْضِيْنَ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلْئِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّلُواتِ وَالْاَرْضِيْنَ، حَتَّى اللهُ وَمَلْئِكَتَهُ ، وَاهْلَ السَّلُواتِ وَالْاَرْضِيْنَ، حَتَّى اللهُ وَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ، حَتَّى اللهُ وَالْمَالُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَالِمُ كَتَهُ ، وَاهْلَ السَّلُواتِ وَالْاَرْضِيْنَ، وَمَالُولُ اللهُ وَمَالُؤَكَةُ وَالْمَالِكُولُ اللهُ وَلَا السَّلُواتِ وَالْاَرْضِيْنَ ، حَتَّى الْعَالِمُ السَّالُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُ الْمُولِي اللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ وَلَا السَّلُولُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ وَلَى اللهُ السَّلُولُ اللهُ السَّلُولُ السَّلُولُ اللهُ السَّلُولُ السَّلُولُ الْوَلُولُ اللْمَالُ السَّلُولُ اللْمَالُولُ اللهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللهُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُولُ اللْمَامُ الْمَالُولُ ال

النَّمُلَةَ فِي مُجْحُدِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ التَّاسِ الْخَيْرَ، (ترمْزيش، باب ماجاء في نَصْل الفقه على العبادة، حديث ٢٦٨٥)

حضرت سیدنا ابوا ما مہ با ہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مالیہ آباؤ کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عالم اور دوسرا عابد تھا، سید عالم کالی آباؤ نے فرما یا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنی (معمولی آدمی) پر ہے۔ پھر آپ نے فرما یا، بیشک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ، اور (تمام) زمین وآسمان والے یہاں تک کہ چیونی اپنے بل میں اور مجھلیاں (سمندروں، دریا وَں اور تالا بوں میں) اس عالم کے لئے رحمت کی دعا تھیں مائلی ہیں جولوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے'۔

الله اكبرايه به الله تعالى جل مجده كنز ديك عالم ربانى كااعزاز وشرف، سركش جن اورانسان كعلاوه الله تعالى كي حجو في برى تمام مخلوق علماء كى بافيض زندگى كے لئے دعاء رحمت كرتى بيں بياس لئے كمالله تعالى نے ان كے ساتھ مجلائى كااراده فرماليا ہے۔ وَعَاء رحمت كرتى بين بيال لئے اُلگے فَضْلُ اللّهِ يُؤُنّهُ يَهُ وَمَنْ يَشَاءً،

مدیث ۳: من آبی الدّدُدَاءِ رَضی الله تعالیٰ عَنُهُ قَالَ: قَالَ النّبِیُ ﷺ،
فَضُلُ الْعَالِمِهِ عَلَی الْعَابِدِ کَفَصْلِ الْقَهَرِ عَلی سَائِرِ الْکَوَاکِبِ اِنَّ الْعُلَمَاءَ
وَرَقَتُهُ الْاَنْدِيَاءِ، الحديث: (ترفری شریف، حدیث ۲۲۸۲) حضرت الودرداء رضی
الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم کاللّٰ الله نفرایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ساروں پر ہے، اور بیشک علاء کرام،
انبیاء کیم السلام کے وارث بین، اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ انبیاء کرام کی یا کیزہ وراثت سے اس کو بھی حصہ ملے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ علاء کرام کی یا گیزہ وراثت سے اس کو بھی حصہ ملے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ علاء کرام کی بافیض صحبت کو اختیار کر ہے۔

مديث ٣: ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

آئ مجلسائِنَا تحدُولُا ؟ قَالَ مَنْ ذَكَرَكُمُ اللهَ رُونِيَّهُ ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمُ مَنْ طُقُهُ ، وَذَكَرَكُمُ اللهَ رُونِيَّهُ ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمُ مَنْطِقُهُ ، وَذَكَرَكُمُ بِالآخِرَةِ عَمَلُهُ ، (الإيعلى ،جلد ٢ ، حديث ٢٣٣٧)

سيرنا ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كہ آپ سے عرض كيا گيا ، يارسول الله مارے لئے بہترین ہم نشین كون لوگ ہیں (جن كی صحبت میں بیٹھیں) فرما يا ايسا ہم نشین جسكا ديكھنا شمصيں الله كى يا دولائے ، اورجس كى گفتگوتم ہارے علم میں اضافہ كرے ، اور جسكا ميكامل آخرت كى ما دولائے ۔

حدیث شریف سے ہم کو بیسبق ملا کہ اللہ تعالی کا مقبول بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نورانی چېره د مکيمکرالله کې يادآ جاتي ہےاورد پچھنےوالا بےساخته سجان الله، ماشاءالله پيکار اٹھتا ہے،اور جب گفتگو کرتا ہے توعلمی گفتگو کرتا ہے،اور دین کی باتیں اور شریعت کے مسائل بتا تاہے،ہنسی مذاق اور لا یعنی باتوں سے پر ہیز کرتا ہے،اسمجلس میںا گرعب الم بیٹے تواس کے علم میں اضافیہ واور جاہل حاضر ہوتواس کی جہالت کااند هیرا دور ہو، اور بہت سی دینی علمی با تنیں سیکھ جائے ،اس کے علم میں اخلاص اور خشیت الہی کا ایسارنگے۔ ہو کہ و یکھنےوالا ہادآ خرت سے سرشار ہوکراعمال صالحہ کا خوگر بن حائے اللہ کے جس بندہ میں یہ خوبیاں یائی جائیں وہی دراصل عالم ربانی ،اللہ کا ولی ،اوررب کا مقبول ومحبوب بندہ ہے ، ایسے ہی لوگوں کی یا کیزہ صحبت دین ودنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات کی ضانت ہے۔ مديث ٥: حَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادٰى لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَ نُتُهُ بِالْحَرْبِ، وَتَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبُدِي بِهَيْ أَحَبُّ إِلَى مِبَّا انْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهُ إِبِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا آحُبَبُتُهُ ، كُنْتُ سَبْعَهُ الَّذِي يَسْبَعُ بِه ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبُصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَا عُطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَا عِيْذَنَّهُ ، الحديث ( بخارى شريف ، جلد

دوّم، حدیث ۱۱۵ سیرناابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم مالیہ اللہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، جو میرے کی ولی سے دشمنی رکھے گا ہیں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میر ابندہ جن چیزوں کے ذریعہ میر اقرب حاصل کرتا ہے ان ہیں سب سے زیادہ محبوب میر سے نز دیکے فرائض ہیں، (اس کے علاوہ) میر ابندہ نفی عبادتوں کے ذریعہ مسلسل میر اقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیت ہوں، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں (تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی آئلے ہا وی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیکھتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کیکھتا ہوں کرتا ہے اور اس کی پاؤس بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے اور اس کی پاؤس بن جاتا ہوں جس سے وہ کیکھتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے اور اس کی بناہ جاتا ہوں کرتا ہوں کہیں اس کی مانگتا ہے کا قرادہ تا ہوں اس کی مانگتا ہوں کی بناہ چاہتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ و بتا ہوں ، الخ

پتا بہ چلا کہ بندہ مومن جب فرائض، واجبات اور نوافل کی ادائیگی کر کے اللہ ورسول کا مخلص اطاعت گذار اور شریعت کا مکمل پاسدار ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کو مقام مجبوبیت پر فائز فر مادیتا ہے، اب اس کا حال عام انسانوں کے احوال سے بالکل مخلف اور جیرت انگیز ہوتا ہے، اللہ تعالی اس محبوب بندے کے جسمانی اعضاء کو اپنی ذات وصفات کی تجلیات کا پر تو اور مظہر بنا کر اس کو اتنا پاور فل بنادیتا ہے کہ اس کے کان صرف نزد یک کی آواز ہی نہیں سنتے بلکہ ہزاروں میل سے پکار نے والے کی پکار کو سن لیا کرتے ہیں، اس کی آ محس صرف سامنے کی چیزوں کو ہی نہیں دیکھتیں بلکہ دائیں، اس لیا کرتے ہیں، اس کی آئی مور شرف سامنے کی چیزوں کو ہی نہیں دیکھتی ہیں، اس لئے بائیں، آگے، پیچھے، پیچے، او پر اور تحت الشری سے لیکر عرش معلی تک دیکھتی ہیں، اس لئے کہا گیا ہے عور اور محفوظ ست پیش اولیاء ۔

اور پیران پیرسیدناغوث اعظم اپنی دوربینی کی وسعت کا ذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں

كَغَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ نَظَرُتُ إِلَى بِلاَدِ اللهِ جَمْعًا میں نے اللہ کے تمام شہروں کواس طرح دیکھا، جیسے تھیلی بررائی کا دانداور بید یکھنالگا تارہے اس طرح اس کے دست کرامت کی گرفت حد سندیوں سے آزاد ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں میل کی دوری برگرنے والوں کوسنعیال لیتا ہے۔سمندر میں ڈو بتے جہاز کو تیرا دیتا ہے۔جبیبا کہ سیرناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتایا ، یونہی اللہ کے محبو بوں کوالیمی سرعت رفتارملتی ہے کہ بلک جھیکتے ہزاروں میل کی طویل دوری پر جا کر والپس آجاتے ہیں جبیبا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیاعلیہ الرحمه نے سیرنا سلیمان علیہالسلام کی خواہش پر ہزاروں میل پر واقع ملک ساسے ملکہ ء بلقیس کا بھاری بھر کم تخت لا کر در بارسلیمانی میں رکھ دیا قرآن نے اس کی خو د تصدیق فرمائی ہے،اللہ تعالی کا کسی محبوب بندے کے کان، آئکھاور ہاتھ یاؤں ہوجانے کا یہی مطلب ہے۔اللہ تعالی حقیقت میں کسی کا ہاتھ یاؤں وغیرہ ہونے سے یاک ہے،اس کے لئے جسمانی اعضاء میااس کے مثل ثابت ماننا کفرہے۔ مديث ٢: عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَيِقِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُحِقُّ الْعَبُدُ حَقِيقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ يِللهِ وَيَرْضَى يِللهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِينَقَةَ الْإِيْمَانِ وَإِنَّ آحِبَّا ئِي وَاوْلِيَا ئِي الَّذِيْنَ يُذَكَّرُونَ بِذِكْرِي، وَالذَّكَرُ بِذِكْرِهِمْ، - (مندامام احمر جلد ٣٥ صفحه ٢٠٣٠ طبر اني اوسط جلد ٣٥ صفحه ٢٠١٧) حضرت عمرو بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم کاٹیا کیا ہے فر مایا کہ بندہ اس وفت تک ایمان کی حقیقت کونہیں یا سکتا جب تک کہوہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی کسی سے ناراض ہو،اوراللہ تعالیٰ کے لئے ہی راضی ہو جب اس نے اپنی الیں عادت بنالی تو اس نے ایمان کی حقیقت کو یالیا، اور بیشک میرے دوست اور اولیاء وہ لوگے ہیں کہ میرے ذکرسے ان کی یا دآتی ہے، اور ان کے ذکرسے میری یا دآتی ہے۔ (گویامیرا

ذکران کاذکر ہے اوران کاذکر میراذکر ہے )اس کئے فرمایا گیا ہے" تَنَوَّلُ الوَّحْمَةُ عُورِ الصَّالِحِيْن " بيعن جس طرح ذکر اللّی کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے اسی طرح اللّہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، ویلله الْحَمُنُدُ۔ دعاء ہے کہ اللّہ تعالیٰ ہرسی مسلمان کواپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے سننے اور لکھنے پڑھنے اوراس پر عمل کرنے کو قیق عطافر مائے۔

الل الله کے ذکر کے فائد ہے:۔ جس طرح الله تعالی کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت دنیا میں خیرو برکت، آخرت میں سعادت و نجات کا ذریعہ ہے اسی طرح ان کے حالات کا پڑھنا اور سننا دارین میں سعادت مندی کا سبب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے محبوب بندوں کومن جانب اللہ الیی تنخیری طافت حاصل ہوتی ہے کہ جس پروہ تو حب فرمادیتے ہیں اس کی کا یا پلٹ جاتی ہے، کا فرہے تو دولت ایمان سے مالا مال ہوجاتا ہے، فرمادیتے ہیں اس کی کا یا پلٹ جاتی ہے، کا فرہے تو دولت ایمان سے مالا مال ہوجاتا ہے، اور بے راہ رو ہے تو صراط متنقیم پرگامزن ہوجاتا ہے، گنہگار ہے نیکوکار بن حب تا ہے، اور تاریک دلوں کوچشم زدن میں تجلیات ربانی کا مخزن بنادیتے ہیں۔

حضرت شیخ المشائخ سیدنا فریدالدین عطارعلیه الرحمه کی کتاب تذکرة الاولیاء کے صفحہ ۲ پر ہے کہ سیدنا شیخ بوعلی دقاق علیه الرحمہ سے پوچھا گیا کہا گرکوئی شخص اولیاء کرام کے حالات سنے اور پھراس پڑمل نہ کر ہے، تو کیا صرف س لینے سے اس کوکوئی فٹ ندہ عاصل ہوسکتا ہے؟ آپ نے فرما یا ہال اس میں کئی فائدے ہیں، پہلی بات بیہ ہوگی کہا گرکسی بندہ میں معرفت الہی کی سچی طلب ہوگی تو اس کی طلب اور ہمت میں مزید اصف فہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ بیہ کہ مغروروں کے غرور میں کمی آ حب اے گی ( یعنی مغرور مسئسر المرز اج اور تواضع شعار بن جا تا ہے ) تیسرا فائدہ بیہ ہے کہا گربد باطن شخص نہیں ہے تو بذات خوداولیاء کرام کے حالات کا مطالعہ کرنے کا اس میں ذوق و شوق پیدا ہوگا۔

بذات خوداولیاء کرام کے حالات کا مطالعہ کرنے کا اس میں ذوق و شوق پیدا ہوگا۔

سرخیل اولیاء ، سیدالطا کفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریا فت کیا

گیا، کہ مرید کو پیر کے ذکر سے کیا فا کدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرما یا، کہ مجوبان خدا کا ذکر اللہ تعالی کے نشکروں میں سے ایسالشکر ہے جس کے ذریعہ مرید کواعانت اور ٹوٹے ہوئے دل کوڈھارس حاصل ہوتی ہے۔ (تذکرة الاولیاء صفحہ مرید کواعانت اور ٹوٹے ہوئے دل کوڈھارس حاصل ہوتی ہے۔ (تذکرة الاولیاء صفحہ ۱۹۵۵) یعنی اللہ والوں کا ذکر خدائی فوج ہے جومرید کوشیطانی وسوسوں سے بھیا کر نیک کاموں میں مدد یتا ہے، اور مرید جب حالات کی ستم ظریفیوں سے شکستہ دل ہو جاتا ہے تو مایوس کے عالم میں امید کا سورج طلوع ہوتا ہے جس سے مرید کواطمینان جاتا ہے تو مایوس کے عالم میں امید کا سورج طلوع ہوتا ہے جس سے مرید کواطمینان قلب اور روحانی سکون مل جاتا ہے، جس طرح لشکر ملک اور قوم کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح مرید کی حفاظت کرتا ہے۔ کا مرید کی حفاظت واعانت مرشد کا ذکر کرتا ہے۔

حقیقت بہے کہ اللہ تعالی کے پاکباز بندوں کے حالات وارشادات میں بڑی اثرانگیزی اور مقناطیسی قوت ہوتی ہے، ان کے حالات دیکھ کراورارشادات سن کرانسانی قلوب ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ ۵ پرسیدنا فریدالدین عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہ قرآن وحدیث کے بعد سی کلام کوفضیلت وعظمت حاصل ہے تو وہ اولیاء کرام کے فرمودات ہیں کیونکہ ان حضرات کا کلام ہرقتم کی ریا کاری اور تصنع (بناوٹ) سے پاک اور عشق اللی سے معمور ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی ان کو علم لدنی عطافر ماکروارث انبیاء بنادیتا ہے۔ ذلیک فَضْلُ الله یُونیہ مَنْ یَشَاءُ.

قرآن وحدیث اوراولیاء کرام رضوان الله تعالی عیم کے ارشادات جواویر بیان ہوئے ہیں ان کوسا منے رکھ کرشیخ الاسلام والمسلمین، جامع شریعت وطسریقت، تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم مولا نامصطفی رضا قادری برکاتی رضوی بریلوی رضی الله تعالی عنه کے احوال واقوال کودیکھا جائے تو پہلی نظر میں ہی یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی پہلو دارشخصیت ہر سامنے آجاتی ہے کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی پہلو دارشخصیت ہر حبت سے کامل وکمل ہے، ان کے دور میں کوئی ان کا ثانی نظر نہ آیا۔وہ شریعت کے

ایسے جامع سے کہ اکابر واصاغرتمام علاء نے بالا تفاق فقیہ بے مثال مفتی اعظم عسالم تسلیم کیا۔ اور خانقابی نظام سے تعلق رکھنے والے مشائخ عظام اور صوف سے احرام نے انھیں رئیس الا تقیاء ، امام الا ولیاء ، قطب زمانہ اور غوث وقت مانا ہے۔ ماضی قریب میں ہند و پاک ودیگر ممالک میں سلسلۂ عالیہ قادر ریہ برکا تیہ کا سب سے زیادہ جوفر وغ ہوا ہے وہ حضور مرشد کامل سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے توسط سے ہوا۔ آج بھی آپ کے خلفاء ومریدین لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ آپ کی ہر ہراوا میں اتباع شریعت وسنت کارنگ نمایاں تھا۔ اپنے زمانہ میں سب سے بڑے مرجع علاء وفقہا ہوتے ہوئے آپ نے بیعت وارشاد کے ذریعہ طسریق سب سے وصوف کی جو خدمات کی ہیں وہ آبیں کا حصہ تھا۔ اس وقت کے اکابر علاء شریعت اور مشائخ طریقت آپ ہی کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔ آپ قادری برکاتی اور مشوی فیضان کے تھم تھے۔

سنت نبوی کے پیکرمفتی اعظم: حضورسیدی سرکارمفتی اعظم علیه الرحمه کی با کمال شخصیت کوجس حیثیت سے دیکھیں کا ال وکمل نظر آئے گی ، اگر سلوک وعمل صالح کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ رائے الایمان مؤس دیکھاں کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ رائے الایمان مؤس دیکھائی دیں گے، اوران میں ۔" اُولَئِکَ اعتبار سے دیکھیں تو وہ رائے الایمان مؤس دیکھائی دیں گے، اوران میں ۔" اُولَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیْمَانَ "کا جلوہ نظر آئے گا، اوراگر ایمان کا ال اور مل صالح کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیْمَانَ "کا جلوہ نظر آئے گا، اوراگر ایمان کا ال اور مل صالح کے صحت مندامتزاج کی صورت میں دیکھیں گے تو وہ مرتبہ عرفان واحسان کی بلند یوں پرفائز المرام نظر آئیں گے۔ بیسب پھھاس لئے ہے کہ اتباع شریعت اور سنت نبوی کی سپمی پاسداری آپ کی پاکیزہ زندگی کے لیل ونہار تھے، کھانا، بینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا کی سپمی پاسداری آپ کی پاکیزہ زندگی کے لیل ونہار تھے، کھانا، بینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بولنا چالنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، شفقت و محبت، عداوت و شدت، غرض کہ ہر ہرا دا میں سنت نبوی کا گہرارنگ پایاجاتا ہے۔ سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ میں سنت نبوی کا گہرارنگ پایاجاتا ہے۔ سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ میں سنت نبوی کا گہرارنگ پایاجاتا ہے۔ سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ

فرماتے ہیں ''تمام مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ تک پینچنے کے داستے ہند ہیں سوائے ان
ہزرگوں کے داستے کے جوسیدعالم نبی اکرم تاللہ آئے کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان
کفش قدم پر چلے (کتاب خواجہ نظام الدین اولیاء صفحہ ۱۱) اس کتاب میں صفحہ اور
پرسیدنا شیخ ابوعلی جوزانی کا بیار شاد منقول ہے ''اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے محکم اور
مفوظ داستہ جو تمام شک و شہر سے پاک ہوہ سیدعالم کاٹیا لیا کی سنتوں کی ہیروی ہے،
الی ہیروی جوقول و فعل، عزم وارادہ اور نیت میں ہو، اسی طرح سیدنا شیخ ابوالعباس
الی ہیروی جوقول و فعل، عزم وارادہ اور نیت میں ہو، اسی طرح سیدنا شیخ ابوالعباس
ابن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشادگرامی ہے'' جس نے اپنے او پر آ داب سنت کو لازم
کرلیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کونور معرفت سے دوشن فرمادیتا ہے' اورکوئی مقام حضورا کرم کاٹیا آئیا
کے احکام، افعال، اوراخلاق کی متابعت سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو
سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے ۔
سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے ۔
سیدی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں واضح فرما یا ہے ۔
سیدی سیدی سے دوروں میں میں واضح فرما یا ہے۔
سیدی سیدی سے دوروں میں میں واضح فرما یا ہے۔
سیدی سیدی سے دوروں میں میں میں واضح فرما یا ہے۔
سیدی سیدی سے دوروں میں واضح فرما یا ہے۔
سیدی سیدی سے دوروں میں میں واضح فرما یا ہے۔
سیدی سیدی سے دوروں میں میں واضح فرما یا ہے۔

تیرے غلاموں کانقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو بیسراغ لے کے چلے

غرض کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان حامل علم شریعت، عامل سنت، واقف رموز معرفت، واصل مقام حقیقت تھے۔ آپ کی نگاہ کرامت مآب سے لاکھول کم کشتگان راہ کو ہدایت اور بے چین دلوں کوراحت ملی۔ بلاشبہ آپ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لئے خضر راہ تھے۔ میں نے عرض کیا ہے ۔
تیری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب ونظب ر

كەتقىپنورى اورنورى مياں كانورنظر

فقید کس کو کہتے ہیں: فقیہ کون ہے اوراس کی صفات کیا ہیں، اس تعلق سے علماء کرام کی مختلف رائیں ہیں، فقیہ کا ایک مفہوم سیرنا امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے جوبڑی جامعیت کا حامل ہے، حضر سے

علامه مولانا محمد یا مین صاحب مراد آبادی نے امام غزالی علیه الرحمه کے ان ارشادات کا خلاصه رئیس القلم حضرت علامه ارشد القادری علیه الرحمه کے مقدمہ عجائب الفقه کے حوالے سے اپنے ایک مضمون میں تحریر فرمایا ہے جوفقیہ ابن فقیہ مرتبہ ڈاکٹر محمد امجد رضا امجدی کے صفحہ ۱۲۹ پرموجود ہے۔

''نقیہ وہ ہے جو دنیا سے دل نہ لگائے ، آخرت کی طرف ہمیشہ مائل رہے ، دین میں کامل بصیرت رکھتا ہو، طاعات پر مداومت (ہیشگی) کواپنی عادت بنا لے ، کسی حال میں مسلمانوں کی حق تلفی بر داشت نہ کر ہے ، مسلمانوں کا اجتماعی مفاد ہر وقت اس کے پیش نظر رہے ، مال کی طمع (لالحج) نہ رکھے ، آفات نفسانی کی باریکیوں کو پہچا تا ہو ، ممل کو فاسد کرنے والی چیز وں سے باخبر ہو، راہ آخرت کی گھائیوں سے واقف ہو، دنیا کو تقیر جانے اور ساتھ ہی اس پر قابو پانے کی قوت بھی رکھتا ہو، سفر وحضر ، خلوت وحب لوت ہر حال دل میں خوف الہی کا غلبہ ہو''

فقیدکاییجامع معنی ہے جس کے آئینہ میں تاجدارا ہلسنت کی ذات والاصفات کی نورانی تصویرصاف نظر آتی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک نقیہ عالم ربانی کے جواوصاف شار کرائے ہیں وہ تمام کے تمام قطب عالم سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ میں بدرجہ اتم موجود تھے اور آپ اپنے دور میں ان خوبیوں کے لحاظ سے ایک انفسسرادی شان رکھتے تھے، میں نے عرض کیا ۔

واہ کیا مرتبہ اے مرشداعطیٰ تسیسرا ہرطرف اہل زمانہ میں ہے چرچاتسے را

غرض کے ہمار ہے مرشد برق حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ شریعت وطریقت کا مجمع البحرین تھے، حسن صورت وسیرت کا حسین مرقع تھے، شمع سشبتان برکات تھے، گلستان رضا کے گل رنگیں ادا تھے، جن کانقش قدم راہ خدا، جن کی آئکھوں

میں عرفانی ضیاء، جن کی پیشانی سے نورولایت ہویدا، جن کی ہر ہراداست مصطفیٰ، جن کا ذکرروحانی غذا، جن کی یادیں عرفانی مزا، جن کا تصور ذہنی انتشار کے لئے شفا، جن کا دیدار مریض عشق کی دوا، یہ ہیں نبیر ہُ نقی علی اور ابن رضاع ض کیا ہے۔
وہی ہے مفتی اعظے وہی ہے ابن رضاح میں گزرے ہیں جس کے آٹھوں پہر

### ابتدائسيه

ٱلْحَمُدُ لِوَلِيِّهِ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَ مُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفَى وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ: أَمَّا بَعُدُ!

حضورسیدی، مرشدی، مرکار مفتی اعظم علیدالرحمة والرضوان کے بارے مسیں
آئندہ اور اق میں جو پھھ آپ پڑھیں گےوہ میرے اپنے ذاتی مشاہدات اور تا ثرات
ہیں جومیری آئکھوں نے دیکھا اور میرے دل نے اس کا اثر قبول کیا۔ بس آخیس با توں کو
میں نے اپنے لفظوں میں پیش کر دیا ہے۔ اِدھراُ دھر کی روایات و حکایات سے حتی الامکان
بیخے کی کوشش کی ہے۔ بیاس لئے کہ آج کل اکثر دیکھا جا تا ہے کہ '' پسیدال نمی پرند
مریداں می پرانند'' بات پھھا ور ہوتی ہے، گریاران خوش فہم اتنا بڑھا چڑھا کر بسیان
کرتے ہیں کہ حقیقت کا چرہ مسنح ہوکر رہ جا تا ہے اور حقیقت افسانہ بن جاتی ہے۔ اسس
کرتے ہیں کہ حقیقت کا چرہ مسنح ہوکر رہ جا تا ہے اور حقیقت افسانہ بن جاتی ہے۔ اسس

تاجدارا السنت، آقائے نعمت، مرشدی و مولائی سرکار مفتی اعظم سند علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت بابر کت میں فقیر کو برسوں رہنے کاموقعہ ملاء اگراول تا آخر البخ تمام مشاہدات کو قلم بند کر لیتا توایک دفتر عظیم تیار ہوجاتا گر حضرت والا کی حیات بابر کات میں بیخیال ہی جسیس تھا کہ حضرت والا مرتبت کی زندگی کے شب وروز صفحت قرطاس پر نشقل کر لئے جائیں۔ اس وقت ایسا لگتا تھا کہ حضرت والا ہمارے درمیان اسی طرح موجود رہیں گے۔ ذہمن نے آپ کی جدائی کے بارے میں بھی سوحپ ہی نہیں ،لیکن جب حضرت والا نے داعی اجل کولیک کہااس وقت آئی تھے۔ یہ کسیس اور

احساس بیدار ہوا گر' اب پچھتاو سے کا ہوت ہے، جب چگ گئیں چرا یا سارا کھیں۔ "
میں اپنی اس غفلت وکوتائی اور بے پروائی پرآج تک پچھتار ہا ہوں اور اسس کواپنی
زندگی کا سب سے بڑا نقصان تصور کرتا ہوں۔ بہر حال جو ہونا تھا ہوگیا''گیا وقت پھر
ہاتھ آتانہیں'' پھر بھی میں نے کوشش شروع کردی کہ بھولی بسری یا دوں کو جوذ ہن کے
گوشوں میں قصہ پارینہ کی طرح محفوظ ہیں انہیں جمع کردوں، چنانچہ اپنے حافظ پرزور
ڈالٹار ہا، پچھ ہاتیں یا دآتی رہیں اور ان کوموقعہ بموقعہ کھتا چلاگیا، یہاں تک کہ ایک چھوٹا
گرفیمتی علمی اور روحانی گلدستہ بنام' تا بش انوار مفتی اعظم'' علیہ الرحمہ ہے گیا جو آپ کے
ہاتھوں کی زینت ہے، امید ہے کہ آپ پندفر ماکر دعاؤں سے نوازیں گے۔

اس رساله میں جو با تیں ذکر کی گئیں ہیں وہ بظاہر معمولی اور سید ھی سادی ہیں گر اللہ نظر اور ارباب فکر جب ان پر سنجیدگی سے غور کریں گے، تو ان کو حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کی سادہ زندگی کے بائلین میں اتباع شریعت کی سرمستیاں، روحانی اقدار کی نیرنگیاں اور علم وآ گہی کی نکتہ بجیاں نظر آئیں گی۔ آپ کی ہراوا سنت نبوی کی آئیندوار تھی۔ آپ کے جلال و جمال ہر حال سے للد فی اللہ کا جلوہ آشکار تھا۔ آپ کی رفتار میں علمی او بی وقار تھا غرض ایسا فردخی آگاہ اور مردخوش اوقا سے دیکھنے میں کم آیا "مدار حمت کندایں عاشقان یا کے طینت را"

فقط

گدائے متادری محمد مجیب اشرف رضوی غفرله مورخه ۲۰ صفرالمظفر ۲۳۷ ارھ مطب بق ۱۳ دسمبر ۱۴۰۲ء روز شنبه

## حضور مفتی اعظم سے فقیر کی پہلی ملا قاست سرکار مفتی اعظم کی حج وزیار سے کے لئے روا گگی

اور

#### حضورصدرالشريعه كاوصال مبارك

میں بچپن ہی سے اسیر حضور مفتی اعظم ہوں، جبکہ میری عمر اایا ۱۲ سال کی تھی، میری اسیری اور حضرت والا کے چہرہ زیبا کی اولین زیارت کے اسباب کی کڑیاں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمة والرضوان کے وصال شریف سے جڑی ہوئی ہیں۔اس لئے مختصر اُس کا ذکر کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ہوا ہے کہ فقیہ اعظم ہند، مصنف بہارشریعت، حضورصدرالشریعہ، علامہ فتی حکیم ابوالحلامحہ امجہ علی اعظم ہند، مصنف ہا دعرت علیہ الرحمۃ والرضوان اور سندالفقہاء برکار مفتی اعظم ہند حضرت العلام مولا نامحہ مصطفی رضا خال صاحب بریلی علیہ الرحمۃ والرضوان، الن دونوں بزرگوں نے کا سالھ میں ایک ساتھ حرمین طبیبین کے لئے جج ان دونوں بزرگوں نے کا سالھ میں ایک ساتھ حرمین طبیبین کے لئے جج وزیارت پرجانے کا پروگرام بنایا، جب دیار محبوب کے لئے روائی کا مبارک ومسعود وقت آگیا، تو سرکار سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان بریلی شریف سے، اور حضور سیدی سرکار صدرالشریعہ مولا نا امجہ علی صاحب اعظمی مصنف بہارشریعت علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے وطن مالوف گوی شریف شاع اعظم گڑھ (موجودہ ضلع مئو) سے بذریعہ والرضوان اپنے وطن مالوف گوی شریف ضلع اعظم گڑھ (موجودہ ضلع مئو) سے بذریعہ شرین جمبئی کے لئے روانہ ہوئے۔

روائكی كےروز حضور صدرالشريعه عليه الرحمة والرضوان كو بخار آ عميا تفاءاس بخار

کی حالت میں آپ نے اپناسفرشروع فرمایا ، جمبئی پہنچ کر بخار نے اتن شدت اختیار کرلی کدا کثر اوقات غشی طاری رہنے گئی ، بھی بھی درمیان میں معمولی افاقہ ہوجا تا تو آپ بات چیت فرمالیتے تھے، معالجین نے بہت کوشش کی مگر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی ، اور ہوا وہی جو کا تب ازل نے تقدیر میں لکھ دیا ھت ''مرضی مولی از ہمداولی'' جہازی روائی تک حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی یہی کیفیت رہی۔

جس روز جاح کرام کا بحری جہازا ہے خوش نصیب مسافروں کولیکر حبدہ شریف کے لئے جبئی گودی سے روانہ ہونے والا تھا، اسی دن شرحے وقت حضور مرشدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان، اپنے رفیق سفر، حضور صدر الشریعہ سے آخری ملا قات کے لئے تشریف لائے، اس وقت طبیعت میں قدر سے افاقہ تھا دونوں بزرگ بادیدہ نم ملے، سلام ومصافی کے بعد آپس میں دونوں حضرات نے بچھ گفتگوفر مائی، پھر تھوڑی دیر کے بعد مصور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے جانے کی اجازت چاہی، حضور صدر الشریعہ نے اس معزز رفیق سفر کو بادیدہ نم اس طرح رخصت فرمایا کہ گویا ہے آخری ملاقات ہے، اور ہوا اس جہی ایسانی برملاقات آخری ملاقات ہے، اور ہوا

دورذوقعدہ کے اسلا ھورات میں جاج کرام کولیکر جہاز بمبئی سے جدہ کی طرف روانہ ہوا، اسی جہاز میں حضور مفتی اعظم ہنداور حضور صدر الشریع علیما الرحمہ کی سیسیں بہت میں عظالت کی وجہ سے حضور صدر الشریع علیہ الرحمۃ والرضوان کی سیسٹ کینسل کرنی پڑی، اور پروگرام کے مطابق سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان دیار محبوب کی طرف روانہ ہوگئے، إدھر بحری جہاز سطح سمندرکو چیرتا ہوا ججاز مقدس کی طرف روانہ ہوائہ وگئے، اور عربی جہاز سطح سمندرکو چیرتا ہوا ججاز مقدس کی طرف روانہ ہوائہ دوانہ ہوائی کے درف کے مسافر امجہ باوفا کے طب کروح نے جسد عضری کے درن میں اپنے محبوب شہنٹ ہوگئے دروج کی جاز کے حربی ناز میں باریا بی کا شرف حاصل کرلیا، اِنَّا یاللّٰہِ و اِنَّا اِلَیْہُو رَاجِعُونَ.

رئیس القلم حضرت علامه ارشد القادری صاحب قب له علیه الرحمة والرضوان جود ہاں موجود تنظے، آپ نے برجسته بیشعرموزوں کیا واہ واہ سبحان اللہ کیا موزوں شعر ہے موجود تنظے، آپ نے کامسافر ہند سے پہنچامد سینے مسیں قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں

سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمت والرضوان کو مکہ مکر مہ میں خبر مل چکی تھی کہ حضور صدرالشر بعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کا وصال ہو گیا ہے، جب آپ سفر حج وزیارت سے واپس ہندوستان تشریف لائے ، تو چندون بریلی مکان پررک کر آپ نے گوئی تشریف لائے ، تو چندون بریلی مکان پررک کر آپ نے گوئی تشریف لانے کا پروگرام بنالیا، بریلی شریف سے اطلاع آئی کہ و نسلال تاریخ کو حضرت گھوئی پہنچ رہے ہیں، چنا نچے صفر المظفر مراسل صریف سے گھوئی تشریف لائے۔ تاریخ کو حضور والا سرکارصد رالشریعہ کی تعزیت کی غرض سے گھوئی تشریف لائے۔

خبر ملتے ہی کہ حضرت والا گوی تشریف لار ہے ہیں، اطراف واکنا ونہ کا تا تنا مسلمانوں میں خوش کی لہر دوڑگی، آپ کی آ مدے دن صبح ہی سے لوگوں کے آنے کا تا تنا بندھ گیا تھا، ادری، مئو، مبارک پور مجم آباد، خیر آباد، جین پور سکوی اور اطراف و جوانب کے ہزاروں مسلمان اپنے رہنماء، شہزادہ اعلیٰ حضرت، تا جدار اہل سنت حضور مفتی اعظم مندعلیہ الرحمة والرضوان کی زیارت اور ان کے استقبال کے لئے گوی اسٹیشن پر پہنچ گئے، پورار بلوے پلیٹ فارم لوگوں سے کھیا تھی ہھرا ہوا تھا، جبٹرین پلیٹ فارم پر آکرئی اس وقت نعرہائے تکبیر ورسالت سے پوری فضاء گوئے اٹھی، مسین بھی اپنے والدگرای اس وقت نعرہائے جمراہ والکار میں ایک والدگرای خضرت الحاج مجمد سن صاحب علیہ الرحمہ کے ہمراہ وہاں موجود تھا، حضرت والاکوٹرین کے فرے سے بنچ اترتے ہوئے دیکھا، اور دیکھتا ہی رہ گیا، ایسابار عب، پرنور چرہ میں نے والد مرحوم سے پوچھا ہے کون ہیں ابا حضور نے فرما یا بیٹا ہے ہڑ ہے کہ موالا ناصاحب ہیں، ہریلی سے آئے ہیں، اس وقت میری عراار ۱۲ سال کی تھی۔

اسٹیشن پرعلماءکرام کی خاصی تعبدادموجودتھی،حضورحا فظ ملت،میرے دونوں مامول حضرت شيخ العلماءمولا ناغلام جيلاني صاحب،رئيس الاذ كياء حضرت مولا ناحكيم غلام يزداني صاحب شيخ الحديث دارالعلوم مظهراسلام بريلي شريف، شارح بخاري استاذ گرامی حضرت مولا نامفتی شریف الحق صاحب صدرالمدرسین دارالعلوم الل سنت تشس العلوم گھوی ،حضرت مولا نامحمرسالم صاحب ،حضرت مولا نامحمر رمضان استاذمحترم حضرت مولا نامحد سعيدصاحب فتح پوري،حضرت مولا نا ڈاکٹر ابوالبر کا ـــــــ صاحب،حضرت مولا ناسيدمنظورصاحب،حضرت مولا نامفتی مجيب الاسلام صاحب قبله مدخلهالعالی وغیرهم علیهم الرحمهان کےعلاوہ اور بھی بہت سےعلماء کرام تھے گر میں ان کو تہیں پہچانتا تھا،جن حضرات کو جانتا تھاان کے نام ذکر کر دیئے ہیں غرض حضر ہے والا مرتبت علاء ومشائخ اورایئے شیدائیوں کے جلوس کے ساتھ نعر ہائے تکبیر ورسالیہ کی گونج میں پیدل قادری منزل کی طرف روانہ ہوئے ، راستہ میں آپ نے فرمایا کہ پہلے حضرت صدرالشريعه كے مزارير چليئے فاتحہ يراه كر پھر قيام گاہ يرجائيں گے،اس لئے پہلے مزار شریف پر حاضری دی پھر قادری منزل حضور صدر الشریعہ کے دولہ کے دولہ پر تشریف لے گئے اس وقت صدرالشریعہ اپنے پرانے مکان محلہ کریم الدین پور میں رہا ۔تے تھاور جج کیلئے اس مکان سے روانہ ہوئے تھے، مگر حضرت کی قیام گاہ قادری منزل برا گاؤں بازار میں رکھی گئے تھی، غالباً دوروز تک حضرت والا کا قیام گھوسی میں رہا۔ استیشن پر ہجوم کی وجہ سے ہم باپ بیٹے حضرت والاسے ملاقات نہیں کرکے تھ، اس کئے والدگرامی مجھے لیکرعشاء کی نماز کے بعد قادری منزل پہنچے،اس وقت لوگول کی بھیڑ بھاڑ بہت کم ہوگئ تھی ، ملاقات بہت آ سانی کے ساتھ ہوگئی ،حضرت والا ایک کمرے میں مندسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، والدصاحب مرحوم نے حضرت سے سلام اورمصا فحہ کیا حضرت نے خیریت دریا فت کی اور بیٹھنے کا اشارہ فنسر مایا ، والد

صاحب نے میراہاتھ پکڑ کرحضرت والا کی خدمت میں پیش کردیااورعرض کی حضور بیہ غلام زادہ مجیب اشرف ہے، مولا ناغلام یز دانی صاحب کا بھانچہ ہے حضوراس کے لئے علم عمل اور برکت کی دعاءفر ما دیں، میں نے حضرت سے سلام کیااورمصا فحہ کے لئے ہاتھ بڑھا یا حضرت نے کرم فر ما یا اور میرا ہاتھ اینے دست کرم میں پکڑلیا اور فر ما یا بیٹھ جاؤہ مکم یا کر ہیٹھ گیا،حضرت نے اپنادست کرم میرے سرپرد کھااور خوب دعائیں دیں اور فرما یا اللہ تعالیٰ اس بیجے کوعالم باعمل بنائے اور رزق واسع عطافر مائے (آمین) میں اس وفت مدرستشس العلوم گھوی میں زیرتعلیم تھااور گلستاں ، بوستاں وغیرہ پڑھر ہاتھا۔ دست كرم كاروحاني اثر: \_ ابھى تك ميں كى كامريذېيى ہوا تھا، اور نه ہى كبھى مرید ہونے کا خیال آیا، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے بیجی نہیں معلوم تھا کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ پیرکیسا ہونا چاہئے؟ کم عمری میں عام طور یر بچوں کواس فتم کے خیالات آتے بھی نہیں بیز مانہ کھیلنے کھانے کا ہوتا ہے، پچھاپن حال بھی ایبا ہی تھا، باوجوداس کے جب حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمۃ والرضوان نے ا پنا دست کرم میرے سر پررکھااور دعا نئیں دیں ، یقین جانیئے میرے دل کی دنیا بدل گئی،اس وقت کیف وسر ورسے قلب وجگر معمور ہو گئے،اور دل نے گواہی دی کہ بیرکوئی بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں،ان کےساتھ رہ کران کی خدمت کرنی حیا بیئے، پھر میں سو چنے لگا کہا گرمیں ان کے ساتھ رہ کران کی خدمت کروں تو کیا میرے گھے۔ والے مجھے اس کی اجازت دیں گے،اگر گھروالے اجازت دیے بھی دیں توبیر بزرگ مجھے اپنی خدمت کے لئے قبول فر مائیں گے؟ اس طرح کے اور بھی خیالات دل مسیں آتے رہے،اسی وقت پیخیال بھی پیدا ہوا کہ ہریلی چل کرتعلیم حاصل کرنی چاہئے،اپنی تعلیم بھی مکمل ہوجائے گی اوراسی بہانے حضرت والاکی خدمت کا موقعہ بھی ال جائے گا۔ چنانجے دوسرے روز ہی میں نے والدگرامی سے اپنے اس خیال کاا ظہار بھی

کردیا، جب میں نے بریلی شریف جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو والدگرامی نے فرمایا، بیٹا ابھی تمہاری عمر کم ہے اتنی دور جانا مناسب نہیں ہے، یہیں گھوی میں رہ کر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھو، بعد میں دیکھا جائےگا، والدصاحب کا بیجواب س کرمیں بھی حن اموسٹس ہوگیا، کیکن بریلی شریف جانا ہے ہے بات دل میں گھرگئ تھی۔

ای لئے جب بھی کوئی صاحب پو چھتے کہ تم تعلیم حاصل کرنے کہاں جاؤ گے، تو میں کہتا ہر ملی شریف، آخر کارایک روز ہر ملی شریف پہونچ ہی گسیا، اور وہیں رہ کر حضرت والا کے مدرسہ دارالعلوم مظہراسلام مسجد بی بی جی ہر ملی شریف میں تعسلیم کی محیل کی اور کے 190ء میں فراغت حاصل کی۔

میں اس وفت جو کچھ بھی ہوں بیسب صدقہ ہے میر بے سرکار حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضون کی نگاہ کرم اور دعاؤں کا، الرسال کی عمر میں فقیر کے سرپر اپنادست کرم رکھ کر حضرت بابر کت نے جو دعافر مائی تھی اس کاروحانی اثر آج تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محسوس کرتا ہوں، اسی سے متاثر ہو کرمیں نے عرض کیا ہے

تیری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب ونظسر کرتو ہے نوری اور نوری میاں کا نور نظر

کرم گستری: - کاواء میں جب میری فراغت ہوئی اس وقت حسب معمول تمام فارغ ہونے والے چالیس طلبہ کو جبہ و دستارا ورسند سے نوازا گیا، گر حضرت سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی فقیرراقم الحروف محمہ مجیب اشرف رضوی پرکرم گستری و کیھئے، کہ درالعلوم کی طرف سے جو جبہ و دستار ملتی ہے اس کے علاوہ ایک جبہ اور دستار مزید برال عطا ہوا، اور کرم بالائے کرم بیہ واکہ دارالعلوم کی سند کے علاوہ اپنی خاص سند حدیث مرحمت فرمائی، نیز فقیر کی سند پر حضور محدث اعظم مندا بوالمحامد سید محمد اشرفی الجیلانی کچھوچھوی علیہ الرحمة والرضوان نے اپناد سخط کرتے ہوئے پہلے بیہ ا

جملة تحرير فرمايا كهرا پنادستخط ثبت فرمايا "الحمد لله المجيد كرق بحق داررسيد" فقيرابيغ بزرگول كان كرم فرمائيول پرجتناناز كرے كم ہے، دليك فَصْلُ اللهِ.

میڈ یکل اسٹور میں تشریف فرمائی: فقیرراقم الحروف نے ۱۹۲۸ء میں نیولائف میڈ یکل اسٹور کیام سے دکان شروع کی ،اور حفرت والا ۱۹۲۹ء میں ناگیور تشریف لائے ،میری دکان سے متصل مجد میرعزیز ہے عصر کی نمیاز کے لئے حضرت والااسی مجد میں تشریف لائے آپ کی کاردکان کے سامنے کھڑی شی ، نماز کے بعد حضرت قبلہ گاڑی کے پاس تشریف لائے اور میڈ یکل اسٹور کی طرف نگاہ کرم اٹھا کردکان کود یکھنے گئے ،حضرت العلام مفتی غلام محمد خان صاحب بول اٹھے کہ حضور یددکان مولانا مجیب اشرف صاحب کی ہے ، بیس کر حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا ''اچھا مولانا مجیب اشرف صاحب کی ہے ، بیس کر حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا ''اپھیا محمولانا ہو پاری بھی ہیں'' میں نے عرض کی حضور دعاء فرمادیں ،حضرت بلا تا اس دکان میں تشریف لائے اور کیش کا ونٹر پر رونق افروز ہوئے ،اور دیر تک دعائے خیر وبرکت سے سرفراز فرما یا اور اٹھتے وقت جیب سے گیارہ رو ہے ،اور دیر تک دعائے نیر وبرکت سے سرفراز فرما یا اور اٹھتے وقت جیب سے گیارہ رو ہے نکال کر پیسوں کے دراز میں اپنے دست مبارک سے رکھد یا اور فرما یا اللہ تعالی برکت عطافر مائے ، پھر تشریف لے گئے ، حضور والاکی دعاء کی برکت کا بیا ٹر ہوا کہ اس روز سے لیکر آج تک تشریف لے گئے ، حضور والاکی دعاء کی برکت کا بیا ٹر ہوا کہ اس روز سے لیکر آج تک تشریف لے گئے ، حضور والاکی دعاء کی برکت کا بیا ٹر ہوا کہ اس روز سے لیکر آج تک

دعاؤں میں ان کی بیتا ٹیرد کیھی بدلتی ہزاروں کی تقت دیر دیھی

#### تاجدارا السنت عليه الرحمه كمخضرخا نداني حالات

محرسعيد الله خال صاحب: - تاجدارابل سنت، سيرى سركار مفتى اعظم سند، حضرت العلام،مولا نامجم مصطفیٰ رضاخاں صاحب قادری، برکاتی ،نوری ، بریلوی علیہ الرحمة والرضوان كآباءوا جداد قدهارا فغانستان كمعزز قبيلي برهج "ك بيهان تھے، جومغلیہ حکومت کے زمانہ میں لا ہورآئے ،اورحکومت کےمعززعہدوں پر فائز ہوئے ، شامان مغل کی حکومت میں ' <sup>دشش</sup> ہزاری'' کا عہدہ بہت اعلیٰ اور متاز ہوا کرتا تها،حضرت والامرتبت سركارمفتي اعظم مهندعليه الرحمة والرضوان كيجداعلى،حضرت محمر سعیداللدخال صاحب اسی شش ہزاری کے متازعہدے پر فائز تھے اور حکومت وقت كى طرف سے ان كو' شحاعت جنگ' كااعلىٰ خطاب عطا كيا كيا تھا۔ سعادت بإرخال صاحب: -جناب محرسعيد الله خال صاحب كے صاحبزادے ووسعادت بارخال صاحب عظم جن كو حكومت وقت كى طرف سے ايك مهم مركرنے کے لئے، علاقہ روہیل کھنڈ بھیجا گیا تھا، فتح یا بی بران کوبر ملی کاصوبیدار بنانے کے لئے شاہی فرمان جاری کیا گیا،لیکن وہ فرمان ایسے وقت آیا جب آب بستر مرگ پر تھے۔ اعظم خال صاحب اور برادران: -جناب سعادت یارخال صاحب کے تین صاجزادگان تھے، (۱) اعظم خال(۲) معظم خال(۳) مکرم خال، بڑے صاحب زادے حضرت اعظم خال صاحب نے مستقل طور پر بریلی میں سکونت اختیار کرلی، اورتار بک الد نیا ہوکر گوشتشین ہو گئے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حافظ كاظم على خال: \_حضرت اعظم خال صاحب رحمة الله تعالى علب\_ صاجزاد ہے حضرت حافظ کاظم علی خال صاحب علیہ الرحمہ تھے، جو بڑے وضع داراور

آن بان کے مالک تھے، دین اور دنیاوی دونوں اعتبار سے آپ صاحب اثر ہزرگ سے، اسپے وقت میں آپ بدایوں شہر کے تصیلدار یعنی کلکٹر تھے۔
حضرت شاہ رضاعلی صاحب: حضرت حافظ محمد کاظم علی خال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاجزاد سے عالی وقار، قطب الدیار، حضرت العلام مفتی شاہ رضاعلی خال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ جوعلم القرآن، علم التفسیر، علم الحدیث، اور علم الفقہ میں کامل مہارت رکھتے تھے، علم ظاہری کے ساتھ زہد وتقوی ، توکل وقاعت، تواضع وا تکساری ، اور تجرید وتفرید میں آپ یگانہ روزگار تھے، غرض کہ آپ زبردست عالم باعمل اور صاحب کرامت بزرگ تھے، کتابوں میں آپ کے شف وکرامت کے عالم باعمل اور صاحب کرامت بزرگ تھے، کتابوں میں آپ کے شف وکرامت کے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔

حضرت مولا نانقی علی خانصاحب: قدوة السالکین ، سید العارفین ، حضرت مولا نارضاعلی خان صاحب رحمة الله تعالی علیه کے صاحب زادے حن تم الحققین ، حضرت العلام مولا نامفتی نقی علی خان صاحب ، قادری ، برکاتی علیه الرحمه ہے ، جن کے بارے میں ، مجد داعظم ، اعلی حضرت امام احمد رضا علیه الرحمة والرضوان نے آ بیک بارے میں ، حوام البیان فی اسرار الارکان 'کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

وه جناب فضائل مآب، تاج العلمآء، رأس الفضلاء، حامی سنت مای بدعت، بقیة السلف، حجة العلف، رضی الله تعالی عنه، سلخ جمادی الآخریاغرهٔ رجب ۲۳۲۱ هرورونق افزائے داردنیا بوئ، اورائ والد ماجد، مولائ اعظم، عارف بالله، صاحب کمالات بابره وکرامات ظاہره حضرت مولانا رضاعلی خان صاحب "رَقَّحُ اللهُ رُوْحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِیعُحَهُ، سے اکتباب علوم فرمایا، بحمد الله منصب شریف علم کا پاید دروهٔ علیا کو پہونچا، جود قت انظار وجدت افکار فہم صائب ورائے ثاقب حضرت ق جل مجده نے انسی عطافر مائی تقی ان دیاروام صار

میں اس کی نظیر نظر نه آئی فراست صادقه کی بیرحالت تھی کہ جس معاملہ ہیں جو پچھ فر مایا وہی ظہور میں آیا۔

علاوه بریسخاوت، شجاعت، علق همت، کرم ومروت، صدقات خفیه، میراث جلیه، باند کی اقبال، دبد به واجلال، حکام سے عزلت، رزق موروث پرقناعت وغیره فضائل جلیله وخصائل جمیله کا حال وہی جانتا ہے جس نے اس جناب کی برکت صحبت سے شرف یا یا۔

به بين ريئس الاتقياء، قدوة العلماء حضرت مفتى تقى على خانصاحب عليه الرحمه، جو والدكرامي بين امام الل سنت ، مجد دملت ، سيدي سركار اعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان ے، آپ کی شادی اسفند یارصاحب کی بڑی صاحبزادی حسینی خانم سے ہوئی ۔ جن سے حسب ذیل اولادیں ہوئیں (۱) امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال صاحب (۲) اُستاذ زمن حضرت مولا ناحسن رضا خانصاحب (۳) حضرت مولا نامحمر رضا خانصاحب دصوان الله تعالى عليهم اجمعين (مولانا محمرضا خانصاحب حضورمفتی اعظم کے خسر ہیں) (۴) جاب بیگم (۵) احمدی بیگم (۲) محمدی بیگم -**امام احمد رضا عليه الرحمه: \_ ريئس الاتقياء حضرت مولا نانقى على خان صاحب عليه** الرحمه کے تینوں صاحب زادے علم فضل میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، مگران میں بڑے صاحبزاد امام احدرضاعليه الرحمه كوجوعا كمكيرشهرت حاصل موتى وهكسي كوحاصل نبسين مولى - " ذلك فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءً" بِوالله تعالى كافضل ب جع عاب اينے كرم سے عطافر مائے ،سيرناامام احدرضا محدث بريلوى عليه الرحمه كى ہمہ جہت زندگی کے مختلف پہلوؤں برآج تک اتنی کتابیں کھی جانچکی ہیں کہ اگران سب کوجمع کیا جائے توایک لائبریری ہوجائے۔ دوست وشمن سجی آپ کے ملم وضل اور تحقیق وتدقیق كة قائل بين -اس ليئة يهال مزيد بجه لكهن كي ضرورت نهين "عيال راجه بيال" -

اعلی حضرت کا عقد نکاح: ۔اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی شادی خانہ آبادی ۱۹۳۱ پھر میں جناب افضل حسین صاحب عثانی کی بڑی صاحبزادی 'ارشاد بیگم' سے ہوئی ۔ جناب افضل حسین صاحب کے والد ماجد کا نام شیخ احمد حسین محت جو سیدناعثان غنی خلیفۂ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ کی اولا دسے تھے۔ اولا د: ۔ سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی ساست اولا دیں ہوئیں (۱) ججۃ الاسلام حضرت العلام مولا ناحامد رضا خانصاحب (۲) تا جدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند مولا ناحمہ مصطفائی رضا خال صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان اور پانچ صاحبزادیاں (۳) مصطفائی بیگم۔ مصطفائی بیگم (۴) کنیز حسین (۱) کنیز حسین (۷) کنیز حسین (۱) مرتضائی بیگم۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیه الرحمہ کے دونوں شہز ادرے اپنے والد بزرگوار کے سپچ وارث اور جانشین تھے اور علم وکمل فضل و کمال میں بہت بلند مقام پرون ائز سخے ۔ خالق حسن وادا جل مجدہ نے دونوں شہز ادوں کو حسن صوری و معنوی سے خو ب خوب نواز اتھا۔ (ماخوذا زحیات اعلیٰ حضرت، از ملک العلماء فاضل بہاری علیه الرحمہ کو حضرت حجمۃ الاسلام، حضرت العلام، الشاہ مولا نا حضرت حجمۃ الاسلام، حضرت العلام، الشاہ مولا نا حامد رضا خالصا حب علیه الرحمہ رہیج النور ۲۹۲ ہے ہو کے کہاء کو بمقام بریلی شریف پیدا موسے ۔ آپ کی تعلیم و تربیت، اعلیٰ حضرت کی نگر انی میں ہوئی۔ ۱۹ رسال کی عمر میں تمام علوم و نون منداولہ کی تحمیل فرمائی اور دستار فضیلت سے نواز ہے گئے۔ آپ کی شخصیت علوم و نون منداولہ کی تحمیل فرمائی اور دستار فضیلت سے نواز ہے گئے۔ آپ کی شخصیت میں موسی کے۔ میں میں موسی کے۔ ان کی پر ششش تھی کہ بہت سے غیر مسلم آپ کا چہرہ دیکھ کر مشرف براسلام ہو گئے۔

عربی، فاری اور اردوزبانوں پرآپ یکساں طور پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ فصاحت وبلاغت اور زبان میں شکفتگی اور سلاست آپ کا طرو امتیازتھا، جب زیارت حرمین شریفین کیلئے تشریف لے گئے تو علاء عرب نے آپ کے علم وضل کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر قادر الکلامی کوخراج تحسین پیش فرمایا۔ آپ کہنہ شق مفتی ، عظیم فقیہ، بہترین مدرس، باکردار فتظم، خوش کلام خطیب اور بے باک مناظر تھے۔ غرض کہ آپ کی عظیم شخصیت بے ثارخوبیوں کی جامع تھی اپنے چھوٹے بھائی حضور مفتی اعظم ہند سے عمر میں ۱۸ رسال بڑے تھے۔

وصال شریف: \_حضور ججۃ الاسلام مولانا حامدرضا خانصاحب کا وصال مبارک میر میں کار جمادی الاولی ۱۲۳ اے مطابق ۲۳ رئی ۱۹۳۳ء کونماز پڑھتے ہوئے تشہد کی حالت میں بوقت شب دس بجگر ۴۵ مرمنٹ پر ہوا۔ اِنّا لِلّٰهِ وانّا اِلّٰهِ وَانّا لِلّٰهِ وَانّا اِلّٰهِ دَاجِعُونَ، آپ کی نماز جنازہ آپ کے مجبوب شاگر دوخلیفہ مجاز حضور محد سے پاکتامولانا سرداراحم صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان نے مجمع کثیر میں پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک والد ما جد حضور سیدی سرکاراعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے بہالو میں خانقاہ رضویہ محلہ سوداگران، بریلی شریف میں ہے ۔

یں ماں و رہے میں ہوا ہوں باری رہے ہی ہوگی حامد حضور روضہ ہوا جو حاضر، تواپنی سج ، دھج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر، بندآ تکھیں ، لب پر میر سے درود دسلام ہوگا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنے لخت جگر کے بار سے میں فر ماگئے ہیں ہے

حَامِدٌ مِنِّي آنَا مِنْ حَامِدٍ

حندى هندكاتے بيابى

اس شعر کا مطلب بیہ ہے کہ حامد رضا مجھ سے ہے بینی میر افر زند ہے اور میں حامد سے ہوں، بینی حامد رضا سے میر امشن اور میری نسل چلے گی، دوسر مصرع میں کے نہد ڈیٹری "ح" سے اس کا معنی تعریف اور خوبی کے ہے۔" ھَنہ دُن "چھوٹی " 8 " سے اسکا معنی موت، سکتہ اور ذبان کا بند ہوجانا ہے۔

دوسرے مصرع کا مطلب بیہوا کہ حامد رضا کی تعریف سن کراورخو بیاں دیکھ کر گمراہوں پرموت اور سکتہ طاری ہوجا تا ہے اوران کی زبانیں بندہوجاتی ہیں۔ بیجھی اعلی حضرت کی کرامت ہے کہ آپ کے ارشاد کے مطابق " تحامِدٌ مِینِی اَنَا مِن تَحامِدُ مِینَی اَنَا مِن کَا جَلَوہ ہم اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ ججۃ الاسلام مولا نا حامد رضا علیہ الرحمہ سے اعلی حضرت کی نسل چلی۔ حضرت ججۃ الاسلام کے دوصا جبزاد ہے (۱) مفسراعظم ہند حضرت مولا نا ابرا ہیم رضا خانصا حب عرف جبیلانی میاں (حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے بڑے داما داور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب انہ ہی دامت برکاتہم العب الیہ کے والدگرامی (۲) حضرت مولانا حماد رضا خان صاحب، عرف نعمانی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان)

حضرت مولا ناابرا ہیم رضا خانصا حب مفسر اعظم ہند کی اولا دنرینہ سے اعسلیٰ حضرت کی نسل کا سلسلہ جاری ہے۔

ع احدرضا کا تازه گلستاں ہے آج بھی پیکررشدو ہدابیت کی ولادت با کرامت

قطب مار ہرہ کی بشارت، شہزادہ امام اہل سنت سیری سرکار مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمة والرضوان کی ولادت با سعادت ۲۲ر ذو الحجہ السال همطابق ۱۸ جولائی ۱۸ جولائی ۱۸ جولائی الرحمة ووشنبه مبارکہ (پیر) کے دن محلہ سوداگران بریلی شریف میں ہوئی، اس وقت آپ کے والدگرامی سیرنااعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضاعلیہ الرحمہ مار ہرہ مقد سے میں شقے۔

حضورسیدی، آل رسول حسنین میان ظمی، قادری، برکاتی، مار ہروی علیہ الرحمہ نے حضورسیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کی ولادت باکرامت کا تذکرہ بڑے حسین اور پیارے انداز میں فرمایا ہے۔ تبرکا حضرت ظمی میاں قبلہ کے رشحات قلم کوذیل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ مار ہرہ شریف کی خانقاہ برکا تیہ کی جامع مسجد، جس کی پیشانی پر لکھا ہے' خانہ مار ہرہ شریف کی خانقاہ برکا تیہ کی جامع مسجد، جس کی پیشانی پر لکھا ہے' خانہ

عبادت آل احمر'اسی مسجد کی پخته سیر هیوں سے اتر رہے ہیں'' قطب مار ہرہ سید شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں صاحب' قدس سرہ العزیز، ہمراہ ہیں، اپنے وقت کے مدارعلم وفضیلت امام اہل سنت، مجدد دین وملت، شاہ احمد رضا خان صاحب، مت ادری برکا تی قدس سرہ، مرشد اعلیٰ، خاتم الاکابر، سید شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین کا ساتھ ہے۔ اس لئے امام عشق ومحبت سرایا ادب بنے ہوئے ہیں جمی سرکار فوری میاں صاحب فرماتے ہیں۔

مولاناصاحب!مبارک ہوآپ کے یہاں فرزندتولد ہواہے۔ہم نے اس کانام
"آل الرحمٰ مصطفیٰ رضا" رکھاہے۔ہم اسے سلسلہ عالیہ قادر بیمیں اپنی بیعت میں لیسے
ہیں اور ساری اجاز تیں ،خلافتیں عطا کرتے ہیں۔ان شاءاللہ بریلی آ کر بیعت کی خاندانی
رسم بھی اداکریں گے۔

یہ وہی دن، وہی ساعت تھی، جب بریلی کے مشہور ومعروف پٹھان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کی پیدائش کی نوید، میلوں دور مار ہرہ میں موجود پیرروشن ضمیر نے اس بچے کے باپ کودی تھی۔

عام دستوریہ ہے کہ جب کس کے بہاں بچ کی آمدآ مدہوتی ہے تو آدمی سب کام چھوڑ کر گھر پرر ہے کور جے دیتا ہے۔ گریہ کیا معاملہ ہے کہام احمد رضا خال کے گھر نسب کام مہمان آنے کو ہے اور وہ مار ہرہ میں اپنے مرشد زادے کے مہمان ہے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہامام احمد رضا کے سمارے معاملات مرشد کے آستا نے سے وابستہ تھے۔ آج بھی وہ اپنے مرشد کی خدمت میں اس لئے حاضر تھے کہاس در سے ایسے فرزند کی خوشخبری لیکر جا تھی جو بڑا ہوکرتا جدار اہل سنت ، محافظ شریعت اور صاحب عشق ومحبت ہے۔

چھ ماہ بعد حضرت نوری میاں صاحب بریلی شریف تشریف بیجاتے ہیں۔نومولود کونہالچہ میں رکھ کرسر کارکی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے،نوری میاں صب حسب بڑی

شفقت سے گود میں لیتے ہیں، بیرکون ہے؟ بیچیثم و چراغ خاندان برکات کالخت حبگر ہے،جن مبارک ہاتھوں نے ان کے پیدا ہونے کی دعائیں مالگی تھیں،آج وہی ہاتھاس پرشفقت برسارہے ہیں،نوری میاں کلمہ کی انگلی نے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں "سبحان الله 'شاید یج کوجی معلوم ہے کہ میرے والدگرامی کے قلم سے پیشعر لکلاہے ۔ تری نسل یاک میں ہے بچہ بچے نور کا

توہے عین نور تیراسب گھرانہ نور کا

بینوری گھرانے کے نوری فردنوری میاں کی انگلی ہے۔ بچہ بڑے جاؤسے انگلی چوں رہا ہے، نوری میاں بڑی شفقت سے مسکراتے ہوئے اپنے خاندان عالی کانور نے کے سینہ میں انٹریل رہے ہیں، قطب مار ہرہ کی دوررس نگا ہوں نے دیکھ لیا ہے، کہ یہ بچہآ گے چل کرولایت کی منزلیں طے کریگا، سچ ہے،''ولی راولی می شاسد''

نوری میال کی ساری دعا نئیں اس بیجے کے حق میں سیجے ثابت ہوئیں اوروہ بیہ آ مے چل کرمفتی اعظم مندکے نام سے مشہور ہوا۔

(بحواله، رساله، بيغام رضا، مفتى اعظم نمبر اسه، ٢ سه، شاره نمبرا، جلدنمبر ٢ كاسمارهم ١٩٩٤) حضرت صاحب الفضيلة سيدآل رسول حسنين ميان نظمي قادري بركاتي مار هروي علیہالرحمہ نے جس ولد باوقار اور فرزند ناملار کی ولادت باسعادت کے علق سے جو پچھتحریر فرمایا ہے۔وہ ایک منتدرستاویز کی حیثیت رکھتی ہے،جس کی ہرسطرمرشدی ومولائی سیدی سركار مفتى اعظم عليه الرحمة والرضوان كى كتاب زندگى كى عظمتوں كا شاربيہ ي

آنكه والاتيرى عظمت كاتماشه دبكه دیدهٔ کورکوکیا آئے نظر، کیا دیکھے

اسميت بمطابق تتخصيت: \_حضورسيدي مفتى اعظم عليه الرحمة والرضوان كاتاريخي م" محم" ہے آپ کی پیدائش ۱۸۹۲ء میں ہوئی اور ۹۲ رحمہ کے عدد ہیں، ابوالبرکات

كنيت، محى الدين جيلانى ، لقب ، ذاتى نام آل الرحلن اورعر فيت مصطفى رضا به اعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان "الكلمة الملهمة" كصفحه لا پراپنے ولداعز كو يوں يا دفر ماتے ہوئے تحرير فرماتے ہيں۔

"الولدالاعز ، ابوالبركات ، محى الدين جيلاني ، آل الرحلن ، معروف به مولوى مصطفىٰ رضاسلم "

ماں باپ نے بچپن میں اپنے بچوں کا جونام رکھدیا، بیضروری نہسیں کہوہ نام بچوں کے کام اور شخصیت کے مطابق بھی ہو، اس کا برعکس (الٹا) بھی ہوسکتا ہے، جیسے خور شید عالم، آفاب عالم، شریف عالم، شمس القمر، وجدالقمر وغیرہ نام،، برعکس نام نہندزگی کا فور، کسی کا لے کلو نے حبثی کا نام رکھ دیا جائے" کا فور، جو بالکل سفید ہوتا ہے۔

اگرآپ کوکام اور ذات سے نام کی موز ونیت اور مطابقت کا جلوہ دیکھنا ہے تو سرکار سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام کی موز ونیت آپ کی ذات والا صفات سے دیکھئے کہ آپ کی شخصیت نام اور کام دونوں کا سنگم ہے۔ آپ کے ہرکام میں نام کی معنویت جلوہ گرہے۔ نام سے کمال نہیں ہوتا، نامور اور نامدار ہونا کمال سے ہوتا ہے اسی لئے امام احمد رضافر ماگئے ہیں ۔

کام وہ لے لیجئے تم کو جوراضی کرے مطیک ہونام رضاتم ہے کروروں درود

امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان نے اس شعر میں جس خواہش کا اظہار فر ما یا ہے وہ بڑی بیاری اور مقدس خواہش ہے، فرماتے ہیں میر نے گھر والوں نے میرانام ''احمد رضا''رکھا ہے۔ جس کے معنی احم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا (خوشنودی) کے ہیں اور حضوراحمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس پر فلاح وصلاح اور سعادت ونجاح کا دارومدار ہے، جس نے سیدعالم نور مجسم احمد صطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرلی اس نے دین و دنیا، برزخ وعقلیٰ کی ہر بھلائی مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرلی اس نے دین و دنیا، برزخ وعقلیٰ کی ہر بھلائی

پالی۔اس کے میں صرف نام کا احمد رضار بہنا نہیں چاہتا، کام کا احمد رضا بنا چاہتا ہوں،
صرف نام سے احم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل نہیں ہوتی، ان کوراضی کرنے والے کام سے حاصل ہوتی ہے، اس لئے یارسول اللہ، مجھ سے وہ کام لیجئے جس سے آپراضی ہوجا نیس، تا کہ میرا نام میرے کام کے مطابق اور میری ذات کیلئے ٹھیک ہوجائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعاء کو شرف قبول بخشا، اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ سے وہ کام لئے جوخوشنودی مولی اور رضائے مصطفل کے ہی کام تھے، مطابق آپ سے وہ کام سے دوکام سے دہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوکام سے دہوئے، بد مذہبوں کارداور علم فقہ کی خدمت، اعلیٰ حضرت کو جوذ مہداری سونی گئی تھی اس کو کھمل طور پر پوری فرمائی، اور رضائے رسول سے شادکام ہوئے، وَیلّٰہِ الْحَدَدُدُ.

اسی کابیا ترہے کہ پوری دنیا میں امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ورفعت کا پرچم شان وشوکت کے ساتھ لہرار ہاہے۔ کون ساوہ ملک ہے جہاں آپ کا علمی وروحانی فیض نہیں پہنچا، علماء عرب نے آپ کواپنا شیخ ، استاد مانا، آقائی وسیدی کہا، اور آپ کے مجد د ہونے کا اعلان کیا اور علوم دینیہ کی سندیں حاصل کیں۔ حدیث کی اجاز تیں لیں۔

سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احدرضا کی ششم منسروزاں ہے آج بھی

اسی طرح سیری سرکارمفتی اعظم علیه الرحمه صرف نام کے ''ابو البرکات ، محی الدین جیلانی محمد مصطفی دضا" نہیں تھے، بلکہ آپ کی ہرادااور ہر کام ناموں کا آئینہ دارتھا، پھر جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جیسی خالص کام والی شخصیت نے اپنے ولد باوقار اور فرزند نامدار کے لئے ان ناموں کو پہند فرمایا، تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اپنے لاڈ لے بیٹے کوناموں کے مطابق کام کیلئے تیار نہ فرماتے۔

ونشان مٺ گيا۔

سیرناامام احمدرضارضی الله تعالی عنه نے "اپ ولداعز" کی ایسی تعسیم وتربیت فرمائی که قطب مار ہرہ ،سیرنا ابوالحسین نوری علیه الرحمة والرضوان نے آپ کی پیدائش کے وقت دعاء خیر و برکت دیتے ہوئے جو جی تلانام تجویز فرمایا تھا، جس میں نو مولود کے ستقبل کی تابنا کیوں کی نشا ندہی تھی وہی بعد میں نومولود کی کتا بندندگی کا عنوان بن گیا، اور دنیانے د کھ لیا کہ مرشدگرامی کا تجویز کردہ نام اور والدگرامی کی تعلیم وتربیت نے حضور مفتی اعظم مندکو ابوالبرکات ، محی الدین جیلانی ، آل الرحمٰن محمصطفیٰ وقربیت نے حضور مفتی اعظم مندکو ابوالبرکات ، محی الدین جیلانی ، آل الرحمٰن محمصطفیٰ رضا ، اسم با مسمیٰ بنادیا۔

"ابو البركات" يين بركوں والا،آپ ايسے صاحب خيروبركت تھے كہ جہاں تشريف يجاتے وہاں بركوں كا نزول ہوتا، لوگوں كے ايمان پخته اوركمل تازه ہوجاتے، لوگوں كى بدحالى خوش حالى ميں تبديل ہوجاتى، بگڑے ہوئے سنورجاتے، ہر مخض كى زبان پر ہوتا كہ يہ سب حضرت والا كے قدموں اور دعاؤں كى بركت ہے۔ "محى اللہ ين" يعنى دين كوزنده كرنے والا، وه ايسے كى الدين شے كہ جس علاقے اور بستى ميں قدم مينت لزوم ركھ ديا ويران دل نورا يسان سے معمور ہو گئے مرجھائى كليوں پر بہارآگئى، سنيت مضبوط اور دين زنده ہوگسيا اور گمرا ہيت كا نام

" جیلانی " جیلانی صفت، یعنی حضور محبوب سبحانی، شاہ جیلانی، سسیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جمال و کمال کے پرتو اور ایسے پرتو کہ اہل نظران کو "مشبیغوث اعظم" کہنے گئے۔

" آل الرحلن" الله تعالى كى فرما نبردارى كرنے والا، رحمٰن كى طرف جانے والا، رحمٰن كى طرف جانے والا، رب كى طرف رجوع لانے والا، حضور مفتى اعظم عليه الرحمة والرضوان الله تعالى كے ایسے فرما نبرداراوراط عت گزار تھے كه زندگى كالحه لحمہ يا بند كى شريعت كا آئينہ دار

اورآ ٹھوں پہر یادالہی میں سرشارتھا، میں نے اپنے ایک شعر میں عرض کیا ہے وہی ہے مفتی اعظم ، وہی ہے ابن رمنسا

خدا کی بادمیں گزرے ہیں جس کے تھوں پہر

"مصطفی رضا" ایسے مصطفی رضا" کے پوری زندگی اپنے والدگرامی "امام احمد رضا" کے نقش قدم پرچل کر سرور کا نئات حضرت محم مصطفی مالیا آلا کی رضا و خوشنودی کے کام کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہرادا سے سنت نبوی کا بائلین ظاہر ہوتا، کوئی قدم حریم شرع سے باہر نہیں پڑتا، میں نے عرض کیا ہے

جو کم نظرہے وہ کیا جانے مرتب اسس کا حریم نظرے میں گذری ہوجسس کی شام وسحر

دعائے اعلی حضرت اور تا جدار اہل سنت: ۔ اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، سیدنا شاہ امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے "ولد الاعز" حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کوان کے ناموں سے یا دکرتے ہوئے جودعا ئیں دی ہیں وہ قبول ہوگئیں اور حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کمالات دین وونیا ہیں تی کر کے اس ارفع واعلیٰ مقام پر پہنچ کئے جہال کم خوش نصیبوں کی رسائی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت اپنی کتا ہے "آلکیلیۃ النہ کے میں کے ایر تحریر فرماتے ہیں۔

اَلُولَدُ الْاَعَرُّ، اَبُوُ الْبَرَكَاتُ، مُحِيُّ الدِّيْنَ جِيْلاَنِيُ، آلِ رَحْلَى، مُعِيُّ الدِّيْنَ جِيْلاَنِيُ، آلِ رَحْلَى، مَعْرُوكُ بِهِ مُوْلَوِيُ مُصْطَلَىٰ رَضَا حَانُ، سَلَّمَهُ الْمَلِكُ الْمَتَّانُ وَأَبْقَاهُ إلى مَعَالِىٰ كَمَا لَا تِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا رَقَاهُ.

یعنی میراسب سے زیادہ پیارا بچہ، برکتوں والا، دین کوزندہ کرنے والا، پرتو شاہ جیلاں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی طرف رجوع لانے والا فرما نبر دار، جومولوی مصطفیٰ رضا خان کے نام سے جانا بچانا جاتا ہے، سلامت رکھے اس کو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی بہت زیادہ احسان فرمانے والا ہے اور اس کوتادیر باقی رکھ کردین ودنیا کے کمالات کی بہت زیادہ احسان فرمانے والا ہے اور اس کوتادیر باقی رکھ کردین ودنیا کے کمالات کی باندیوں پر پہنچادے۔ آمین۔

امام احدرضاعلیه الرحمة والرضوان کی دعائے سحرگائی کا اثر ہردیدہ ورنے چیثم سرسے دیکھ لیا اور اللہ رب العزت نے حضور مفتی اعظم علیه الرحمہ کووہ عزت و بزرگ عطا فرمائی کہ آپ اپنے تمام معاصرین پر سبقت لے گئے۔ خلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِينه مَنْ يَشَاءُ.

بيعت وخلافت

ننها مريداو نجي خلافت: -حضور مرشدي ،سركار مفتى اعظم عليه الرحمة والرضوان كي روحانی عظمتوں اور عرفانی قدروں کا ندازہ اس سے لگا یا جاسکتا ہے کہ آپ کے پہیسر ومرشدنے آپ کوعالم شیرخوارگی ہی میں تمام خلافتوں اورروحانی نعمتوں سےنواز دیا تھا۔ چنانچ جب السلاه میں قطب مار ہرہ مقدسہ ،حضور سر کارسید ناابوالحسین احمدی نوری میاں صاحب علیہ الرحمة والرضوان بریلی شریف تشریف لائے ،اس وقت حضور مفتی اعظم مندعلیه الرحمه کی عمر شریف صرف جهماه کی تقی، قطب مار ہرہ نے خواہش کے مطابق بیچکود یکھااور گودمیں لے کر دست کرامت سر پررکھ کرزبان ولایہ ہے سے بہت دعا ئیں دیں اور پیش گوئی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی طرف دیکھ کرفر مایا ،مولانا! یہ بچہ ولی ہوگا، فیض کے دریا بہائے گا۔ بیفر ماتے ہوئے اپنی نوری انگلی بلندا قبال، مبارک بیج کے منہ میں رکھدی ،اور مرید فرما کراسی وقت تمام سلسلوں کی اجازت بھی مرحت فرمادی الله، کیاشان مرحت فرمادی الله، کیاشان ہے تیرے بچین کی، میں نے عرض کیا ہے ہے واه كياعكم وعمل مرشداعك تتيسرا مرتبدا ال زمانه سے ہاونجاتیرا

اس کےعلاوہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کوآپ کے والدگرامی، سیدناسر کارامام احمدرضا علیہ الرحمۃ والرضوان سے بھی خلافت واجازت حاصل بھی، مزید براں، جب آپ حرمین طبیبین کی زیارت سے مشرف ہوئے تو وہاں کے مشائخ عظام اور علماء کرام نے بھی آپ کو بہت ہی خلافتیں، اجازتیں اور علوم دینیہ کی سندیں عطافر مائیں اور آپ سے بھی وہاں کے بہت سے علماء ومشائخ نے اجازت وخلافت اور سندیں حاصل کیں، فالْحَدُدُ لِلّٰہ عَلیٰ ذَالِكَ.

لعکیم ونز بیت: حضور مرشدی ، سرکار مفتی اعظم علیه الرحمه جس گھرانے میں پیدا ہوئے ، اس کا پورا ماحول علم ونور کی نکہ توں سے معمور تھا، جسس پر پورے طور پر بیشل صادق آرہی تھی '' ایس خانہ ہمہ آفتاب' جیسا ماحول ویسا ہی حال وقول ، پھریہ کیسے ہوسکتا تھا کہ آب این خانہ ہمہ آفتا کے ماحول سے متاثر نہ ہوتے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم علامہ رحم الہی منگلوری علیہ الرحمہ اور مولا نابشیر احمد صاحب علی گڑھی علیہ الرحمہ سے حاصل کی ، باتی علوم وفنون اپنے والدگرامی سید ناامام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کی درسگاہ علم وخقیق میں رہ کرحاصل کیا، یہی وجہ ہے کہ علم القرآن علم الحد بیث، علم الفقہ ، اصول فقہ، تجو ید، صرف بخو، ادب، منطق ، فلسفہ ہیئت ، ریاضی ، جفر ، علم تو قیت اور فن تاریخ گوئی وغیرہ میں آپ کو پوری مہارت حاصل ریاضی ، جفر ، علم تو قیت اور فن تاریخ گوئی وغیرہ میں آپ کو پوری مہارت حاصل محمی ، حقیقت یہ ہے کہ اپنے والدگرامی کے سے جانشین اور ان کے علوم کے جے وارث میں مشہور ہے" آلُوَلَدُ سِرُّ لِاَّ بِیْدِ " بیٹا اپنے باپ کا ' سِر' ہوتا ہے۔

ابل سنت کے اصاغروا کا برتمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی ذات ستودہ علیہ الرحمہ کی ذات سین زمانہ میں فقید المثال تھی اور آپ کی ذات ستودہ صفات میں تمام علمی ، روحانی ضروری کمالات بدرجہ اتم پائے جاتے تھے خاص طور پر فقہ اور فتو کی نولیں میں اپنے تمام معاصرین پر آپ کوفو قیت حاصل تھی۔ اسی لئے علماء

اسلام نے آپ کوبالا تفاق "مفتی اعظم" تسلیم کیااور آپ کاپیملی اور صفاتی نام آپ کی ذات والاصفات کے لئے ایساموز وں ثابت ہوا کہ پیدائشی نام کی طرح عَلَمْہ کی حیثیت یا گیا۔کوئی ''مفتی اعظم'' کا لفظ بولتا اور سنتا ہے تواس کے ذہن میں صرف آپ کی ذات بابر کات کاتصور ہوتا ہے، یہ پو حصنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ''کون مفتى اعظم'' كويا آپ' دمفتى اعظم على الاطلاق بين' غرض حضورمفتى اعظم عليه الرحمه فضل وکمال اورعلمی فقهی بصیرت میں بہت اونجامقام رکھتے <u>تتھ</u>۔ **نتھے مفتی اعظم کا پہلافتو گی:۔حضورسیدی سرکار مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کے تمام** سوائح نگاراس بات پرمتفق ہیں کہ آپ نے بہت چھوٹی عمر میں رضا عــــــ (دودھ يلائي) سے متعلق ايک مشکل مسئله کوقلم برداشتہ بغير کتاب ديکھے لکھ ديا، جس کی تصدیق وتوصیف اعلی حضرت قدس سرہ العزیز نے فرمائی۔اس فتوی کے لکھنے کا سبب بیہ ہوا کہ حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ نوعمری کے زیانے میں ایک روز مرکزی رضوی دارالا فتاء میں اتفا قاپینچ گئے، ملک العلماء حضرت مولا نا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ اس وقت کچھ لکھنے کیلئے الماری سے کوئی کتاب نکال رہے تھے،حضرت والانے حضرت ملک العلماءصاحب سے کہا کہ کیا آپ کتاب دیکھ کرفتوی کھتے ہیں؟ ملک العلماء نے فرمایا آچھاتم بغیر دیکھےلکھدو،حضرت نے سوال پڑھااور بغیر کتاب دیکھے جواب لکھدیا، بیہ آپ کی زندگی کا پہلافتو کی تھا۔

آ پ کا لکھا ہوا جو اب جب سر کاراعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت مسیں تھد این کیلئے پیش کیا گیا ، توجواب دیکھ کرامام احمد رضا بہت خوسش ہوئے اور "صَحَّ الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابُ" لکھ کر دستخط فرماد یئے اور انعسام کے طور پر "ابوالبرکات می الدین جیلانی آل الرحمٰن محمد عرف مصطفیٰ رضیا" کی مہر حضرت مولانا لین الدین صاحب مرحوم کے بھائی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ ۱۳۲۸ کے محالی سے بنوا کرعلی کے محالی سے بنوا کرعطافر مائی ، یہ واقعہ کے محالی سے بنوا کرعلی کے محالی سے بنوا کرعلی کے محالی سے بنوا کرعلی کے محالی کے محالی کے محالی کے محالی کے دور کے محالی کے محالی کے محالی کے محالی کے محالی کے دور کے محالی کے م

حضرت والا کی پیدائش واسلام پہلافتوی ۱۳۲۸ ہے، اعلی حضرت کاوصال وسم اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا وصال ۱۳۴۸ ہے عمر شریف ۹۲ رسال ، فقاوی نولین کا آغاز ۱۸ رسال کی عمر میں ، اعلی حضرت کی نگرانی میں ونستوی نولین ۱۲ رسال اور مدت فتوی نولین ۲۲ رسال اور مدت فتوی نولین ۲۲ رسال ۔

حضورمفتى اعظم كاعلمي وفقهي استحضار

سیدی سرکار حضور مفتی اعظم مندعلیه الرحمه، اپنے والدگرامی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی طرح جب کسی مسئلہ کا تحریری یا زبانی جواب دیتے تو صرف نفس مسئلہ بتادینے پراکتفانہ فرماتے، بلکہ اس کی دلیل بھی ارشاد فرماتے، تا کہ سائل کو پورے طور پراطمینان ہوجائے، میں نے اکثریہ بھی دیکھا ہے کہ فقہ کی کتابوں کی بعینہ وہ عبارتیں بھی پڑھ دیا کرتے تھے جن کا تعلق اس مسئلہ سے ہوتا، اس سلسلہ میں چندوا قعات جومیں نے محفوظ کر لیا تھا ان کو پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

سامی اور سے لیکر کے 19 وہ تک دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی جی بر ملی شریف میں فقیررضوی نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس وقت مرکزی رضوی دارالا فتاء میں، استاذ گرامی، شارح بخاری، فقیہ عصر، حضرت العلام مفتی محمد شریف الحق صاحب المحب دی علیہ الرحمہ صدارت افتاء کے منصب پرفائز تھے۔ طالب علمی کے زمانہ میں روزانہ کا مسسرا معمول تھا کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کے دن بھر کے لکھے ہوئے فتو وَں کوعمر اور مغرب

کے درمیان سنانے کیلئے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، حضرت والا کی تصدیق تقیمی اللہ کی تصدیق اللہ کی تصدیق والا کی تصدیق وقی کے بعدر جسٹر میں نقل کر کے فتو وُں کوڈاک کے حوالے کر دیتا تھا۔

بعد نماز عصر بہت سے لوگ اپنی اپنی ضرور یات کیر حضور والا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہے، کوئی دعاء کی درخواست کرتا، کوئی تعویذ کی فر ماکش کرتا، تو کوئی مسئلہ دریافت کرتا، حضرت والا ہرایک کی خواہش کے مطابق اس کا سوال پورافر ماتے ہے۔ حالت حیض میں درود شریف: ۔ ایک دن حسب معمول نماز عصر کے بعد فقاو ہے سنانے کیلئے حضرت والا کی خدمت میں فقیر حاضر ہوا تھا کہ پرانے شہر بریلی شریف کے رہنے والے ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے، انھوں نے حضرت والا کی صاحب حاضر خدمت ہوئے، انھوں نے حضرت والا کی صاحب حاضر خدمت ہوئے۔ انھوں نے حضرت والا کی صاحب حاضر خدمت ہوئے۔ انھوں نے حضرت والا

سوال: -حضور! ہمارے یہاں ایک صاحب نے بیمسئلہ بیان کیا ہے کہ چین کی حالت میں عورت درود شریف اور دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہے، اور الی کتابوں کوچھوسکتی ہے جن میں درود شریف اور وظیفے وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، کیا انھوں نے مسئلہ جو بیان کیا ہے وضیح ہے یا غلط؟

جواب: -حضرت والاقبلہ نے فرما یا، پڑھ بھی سکتی ہے چھو بھی سکتی ہے، در مختار کے باب الحیض میں ہے، لَا بَانُسَ لِحَائِفِ وَجُنْبٍ بِقِرَأَةِ اَدُعِیَةٍ وَمَسِّهَا وَحَهٰلِهَا، حَیضَ والی عورت اور جنب (جس پر خسل واجب ہے) ان دونوں کیلئے دعاؤں کے پڑھنے چھونے اور اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرما یا، اس حالت میں ایس کتابوں کو ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے جن میں درود شریف وغیرہ تحریر ہوں۔ فرخم کی نہ بہنے والی رطوبت کا تھم : ۔ میں ایک دن خدمت بابر کت میں حاضر تھا۔ ایک صاحب کہیں باہر سے حضرت والاکی زیارت کیلئے بر ملی شریف آئے ہوئے تھا۔ ایک صاحب کہیں باہر سے حضرت والاکی زیارت کیلئے بر ملی شریف آئے ہوئے تھے، ان کے گھنے میں پر انازخم تھا، زخم میں ہمیشہ نمی رہتی جو کپڑے کولگ حب ایا کرتی

تقی، آ دمی وضع قطع ،شکل وصورت سے دیندارمعلوم ہوتے تھے، ان کواس زخم کیوجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔اس لئے انھوں نے حضرت والاسے مسئلہ دریا فت کیا۔ سوال: حضورمیرے گھٹے میں زخم ہے جواجھانہیں ہوتا، دعافر مائیں کہا جیہ ہو جائے ،حضور! مجھے پریشانی بیہ ہے کہ زخم کے اندر ہمیشہ ٹمی رہتی ہے، جب کپڑ ااس سے لگتاہے تو کپڑے پر رطوبت لگ جاتی ہے اور بار بار لگنے سے کپڑ اانگل دوانگل داغدار موجاتا ہے، توکیا کیڑانایاک موجاتا ہے اور وضواس رطوبت سے ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ جواب: - حضرت عليه الرحمه في سائل كاسوال من كرفوراً جواب ارشاد فرمايا، رطوبت اگرصرف نمی کی حد تک ہے، بہہ کر باہرآنے کی اس میں قوت نہسیں ہے، کپڑا لکنے سے کپڑے پراس کا اثر آجا تاہے، تونہ ہی اس سے وضوٹو نے گانہ کپڑا نا یاک ہو كَان عِلْ عَلَى الْجَرْجَ الْجَرْجَ الْجَرْجَ الْجَرْجَ الْجَرْجَ الْجَرْجَ الْجَرْجَ الْجَرْجَ الْجَرْجَ فَابْتَلَّ ، فَلاَ يَنْجَسُ مَالَمْ يَكُنُ كَذٰلِكَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ أَيْ إِنْ فَحُشَ " (اس کئے کہا گرقیص زخم پر بار بار گےاورزخم کی نمی سے کپڑاتر ہوجائے تو نایاک نہ ہوگا جبکہ وہ رطوبت بہنے والی رطوبت کی طرح نہ ہواس لئے کہالیی نمی حدث (وضوتو ڑنے والی چیزوں میں شار) نہیں ہا گرجہ کپڑے پر بہت زیادہ رطوبت لگ جائے )۔ اگرکسی عالم سے زبانی مسئلہ دریافت کیا جا تا ہے تونفس مسئلہ بتا کریات ختم کر دی جاتی ہے، گرحضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے صرف سائل کومسکلہ ہی نہیں بتایا بلکہ اس كتاب كانام بهي ارشادفر ماياجس ميں پيجزئيه موجود تقااور كتاب كي اصل عبارت بهي پیش فرمادی، بیتها آپ کاعلمی استحضارجس کا اکثر اظهار ہوتار ہتا تھا۔ ا الل قبله كي تكفير كا مسكله: - ايك دن ايك صاحب حضرت والا كي خدمت مين حاضر ہوئے جود کھنے میں بظاہر مولوی لگتے تھاور انکی بات چیت سے ایبا لگا کہ عقیدے کے اعتبار سے تذبذب کا شکار ہیں ،متصلب سی نہیں ہیں ، آ نے کے بعد کچھ

دیر تک خاموش بیٹھےرہے،حضرت قبلہ نے حسب عادت ان سے فرمایا کہ آ پ نے كيسے تكليف كى ، انھوں نے عرض كى ايك بات يو چھنے كے لئے حاضر ہوا ہوں ، اگرآپ اجازت دیں توعرض کروں، حضرت نے فرمایا یو چھنے کیا یو چھنا ہے۔ سوال: ۔ اجازت یا کران صاحب نے کہا کہ' رسول اللہ کاٹالیٹانے اہل قبلہ کی تکفیر سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللد تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیز نہیں کرتے''اگر میتیجے ہے تو علماءال سنت مولا نااشرف علی صاحب اور مولانا قاسم نا نوتوی صاحب وغیره علماء کی تکفیر کیوں کرتے ہیں، بیلوگ بھی تواہل قبلہ ہیں؟ جواب : سوال من كرحضرت والاكي غيرت ايماني كوجوش آسيا، آب نے برحبلال آ واز میں ارشا دفر مایا، کہ جو محص مطلقاً بیر کہتا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہسیں ،خواہ وہ کیساہی کفرنیج وصریح بک جائے ، وہ جھوٹا، جاہل، بے باک اورشریعت پرافت راء كرنے والا ہے، شامى جلد جہارم كاصفحه دوسوستہتر كھول كرد كيولوصاف صاف بيلكها موا ب، لَا خِلاَفَ فِي كُفُرِ الْمُعَالِفِ فِي ضَرُورِيَاتِ الْإِسْلاَمِ ، وَإِنْ كَانَ أَهُلَ الْقِبْلَةِ ٱلْمُوَاظِبَ طُولَ الْعُمْرِ عَلَى الطَّاعَاتِ مَهِم مَعِ كمعلامه شامى رحمة الله علیہ کیا فر مارہے ہیں؟ وہ بیفر مارہے ہیں کہ ضرور بات اسلام کے منکر کے تفریس علماء اسلام میں سے سی عالم کا اختلاف نہیں ہے اگر جہوہ منکراہل قبلہ ہوجسس کی پوری عمر

علام شامی علیه الرحمه اور دنیا کے تمام علاء اسلام کو حضورا قد سس مالی آیا کا ارشاد مبارک اور سیدنا امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه کا قول مقبول معلوم نبیس تھا؟ کہ ان حضرات نے اہل قبلہ منکر ضروریات دین کی تکفیر کو صرف حب ائز ہی نہسیں بلکہ واجب قرار دیا اور فرما گئے، "مَن شَكَّ فِي كُفُو وَ عَذَا بِهِ فَقَدْ كَفَرَ" جُومنكر ضروریات دین کی تکفیر میں اور اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کا فرہے۔ (خواہ اہل قبلہ سے ہویا غیرسے)

شریعت کی یا بندی کرتے ہوئے گذری ہو۔

کیا له یند منوره کرتو حید والے منافقین جنوں نے حضورا قدسس مالیا اللہ کے بات پراپنا ہاتھ رکھ کرتو حید ورسالت کا قرار کیا اور بہ با نگ دہل اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہیں وہ اہل قبلہ میں سے ہسیں سے کلمہ نماز ، اور روزہ وغیرہ تمام اسلامی کام کرتے سے باوجوداس کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان پر سے کم فرلگایا، سنو! قرآن کیا رشاد فرما تا ہے " قَدْ کَفَرْ تُدُه بَعُدَ اِیْمَا نِکُهُ" (اے منافقو! بلا شبرتم ایکان لانے کے بعد کا فرمو گئے ) اس لئے خود حضورا قدس تا لیکان لانے کے بعد کا فرمو گئے ) اس لئے خود حضورا قدس تا لیکن ان پر کفر کا حکم مسجد سے نکا لا؟ مَعَا ذَ اللهِ رَبِّ الْعَالَبِ اَن بَی مَعَا ذَ اللهِ ، أَسْتَغُفِو اللهَ ، یا در کھو جو کفر بکے کا اہل قبلہ ہونا معلوم نہ تھا مَعَا ذَ اللهِ ، مَعَا ذَ اللهِ ، أَسْتَغُفِو اللهَ ، یا در کھو جو کفر بکے کا اہل قبلہ ہونا معلوم نہ تھا مَعَا ذَ اللهِ ، مَعَا ذَ اللهِ ، أَسْتَغُفِو اللهَ ، یا در کھو جو کفر بکے کو تو شریع اس کو ہرگز بچانہ سے گا ، اگر ایسانہ ہوتو شریعت سے امان اٹھ جائے ، خبیث سے خبیث کفر بکتا جائے اور پھر سچا ہا کا مسلمان بن کر دند نا تا گھومتار ہے ، کیا یہی اسلام ہے؟

الله ورسول نے بی تو اسلام اور کفر کوخوب سے خوب تر ظاہر فرما یا تا کہ تلہیس اہلیس کا شائبہ نہ رہے اس لئے تو فرما یا ''قَدُ تَبَیّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْبَیِّ '' (خوب ایجی طرح جدا ہو چی ہے ہدایت کی راہ گراہی سے ) اس ارشادر بانی نے واضح کردیا کہ اسلام و کفر دونوں بیک وقت شخص واحد میں جمع نہدیں ہوسکتے ، اگر اسلام آئے گاتو کفر رفو چکر ہوجائے گا اور کفر گھسیگا تو اسلام رخصت ہوجائے گا، دونوں میں تباین کی نسبت کفر رفو چکر ہوجائے گا اور کفر گھسیگا تو اسلام رخصت ہوجائے گا، دونوں میں تباین کی نسبت ہوجائے کی فرواسلام دونوں ایک دوسر کے کی ضد (اپوزیٹ) ہیں) جیسے دن اور رات دونوں ایک ساتھ نہیں پائے جاسکتے ، جہاں دن ہے، وہاں رات نہیں اور جہاں رات نہیں ، اور علاء ربا نین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر واسلام میں فرق وامتیاز کی پوری پوری لیوری پوری لیافت وصلاحیت عطافر مائی گئی ہے۔

علاء كرام كى كتابيس اللهاكرد يكفئة معلوم موگا، كرضروريات دين كمكركى تكفير برتمام علاء اسلام كا اجماع به علاء كي تصريحات اوران كواضح ارشا دات سنو كبيس ارشا دمواه الجبتاع الأفقة على تكفيئة من عَالَفَ الدِّيْنَ اَلْبَعْلُوْمَ بِالضَّرُورَةِ الشَّرُورَةِ الشَّرُورَةِ الشَّرُورَةِ الشَّرُورَةِ الشَّرُورَةِ السَّرَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

یہ جو پچھ میں نے ابھی کہا ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ اطلاع شری بقین کے بعد ضرور یات دین کے منکر کی تفیر واجب ہے اگر جان ہو جھ کرکوئی تکفیر سے انگار کریگا خود کا فر ہو جائیگا، اسی لئے تو فر ما یا گیا ہے، " مَنْ شَكَّ فِیْ کُفُو قِ وَعَذَا بِهِ فَقَدْ كَفَر"، کافر ہو جائیگا، اسی لئے تو فر ما یا گیا ہے، " مَنْ شَكَّ فِیْ کُفُو قِ وَعَذَا بِهِ فَقَدْ كَفَر"، (لیعنی ضرور یات دین کے منکر کی تکفیر اور مولوی اشرف علی تھا نوی وغیر ماکی جو تکفیر کی گی ہو و مضرور یات دین کے انکار کرنے کی وجہ سے کی گئی، مثلا مولوی قاسم نے اپنی کتا ہے۔ ضرور یات دین کے انکار کرنے کی وجہ سے کی گئی، مثلا مولوی قاسم نے اپنی کتا ہے۔ تخذیر الناس میں حضور خاتم النہین ماٹھ ایکھ ہے بین " اگر بالفرض حضور ماٹھ ایکھ کے بعد منگی کی کا بعد منگی کی بیدا ہونے کو جائز مان کر حضور ماٹھ ایکھ کے بعد منگی کی کوئی اور نبی بیدا ہوجا نے کا انکار کیا ہے، وہ لکھتے ہیں " اگر بالفرض حضور ماٹھ ایکھ کے اسی میں کی فرق نہیں آئیگا، چہائے کہ اسی میں کی فرق نہیں کی فرق نے نہیں کی فرق نہیں کی فرق نہ نہیں کی فرق نہیں کی فرق نہ نہیں کی فرق نہیں کی فرق نہیں کی فرق نہ نہیں کی کی فرق نہ نہیں کی نہیں کی نو نہیں کی کی نور نے نوائی کی نور نور نیانی کی کی کی نور

زمین میں آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کوئی نبی تجویز کیا حب نے یعنی کسی اور نبی کے پیدا ہونے کو جائز مان لیا جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہیں آئے گا''

مولوی قاسم نانوتوی نے حضورا کرم سالٹائی کے آخری نبی ہونے کا صراحة الکار کیا ہے اور حضور سالٹائی کو آخری نبی ماننا ضرور یات دین میں سے ہالا شباہ والنظائر میں ہے " اِذَالَهُ یَعُوف مُحَدَّداً صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ الاَّنْ بِیاءِ میں ہے" اِذَالَهُ یَعُوف مُحَدَّداً صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ الاَّنْ بِیاءِ فَلَیْسَ بِمُسْلِمِ لِلاَّ نَّهُ مِنَ الصَّرُورِیَات"، (لیعن حضورا کرم سیرعالم سالٹائی کو آخری نبی ہونا دین کا نبی نہان نبیں، اس لئے کہ حضورا قد سس کا ٹیلی کا آخری نبی ہونا دین کا ضروری مسلمان نبیس، اس لئے کہ حضورا قد سس کا ٹیلی کا آخری نبی ہونا دین کا ضروری مسلم ہے)۔

اسی طرح حضور طالتی کی تعظیم و تو قیر ضروریات دین سے ہمولوی رشیدا حمد گنگوہی ، مولوی خلیل احمد البید محمولوی اشرف علی تفانوی وغیر ہم نے حضور طالتی کی گنگوہی ، مولوی خلیل احمد البید محمول عبارتیں اپنی کتابوں میں لکھ کرضروریات دین کے تعظیم کے صراحة مخالف عبارتیں اپنی کتابوں میں لکھ کرضروریات دین کے انکار کا ارتکاب کیا ہے ، اس لئے تکفیر کا قطعی اور جزمی تھم ہے ، ایسی صورت میں ان کا الل قبلہ ہونا اور پوری زندگی عبادت وریاضت میں گزار دینا ان کو تھم کفر سے نہیں ہے الل قبلہ ہونا اور پوری زندگی عبادت وریاضت میں گزار دینا ان کو تھم کفر سے نہیں ہو سکے گا ، اس مسئلہ کو تفصیل سے بیجھنے کیسلئے میری کتاب "الموت الاحد" کا مطالعہ کیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ تمام شکوک وشہمات دور ہوجا نمیں گے۔

حضرت والاجب دیابنہ کی تکفیر کے مسئلہ پر گفتگوفر مار ہے تھے تو ایسامحسوسس ہور ہاتھا کہ ملم کا دریا ہے جوموجیں مار ہا ہے، ساتھ ہی چہرہ انور پرجلال کے آثار نمایاں سے، آواز میں تیزی تھی، گستا خان رسول سے نفرت کے جذبات کا اظہار ہور ہاتھا اور محبت رسول سائٹ آئے کے جذبے سے سرشار نظر آر ہے تھے، دوران گفتگو حضرت والا نے اور بھی حوالے ارشا دفر مائے کتابوں کی لمبی لمبی عبارتیں پیش فر مائیں جو مجھے یا دندرہ سکیں ، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑ ھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں ، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں ، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں ، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں ، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں ، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں ، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سکیں ، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے سے سکیں ، حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھے تھے تھے تو ایسالگتا تھا کہ آپ کے دیاب

سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور دیکھ کر پڑھتے جارہے ہیں، کیونکہ پڑھنے سیس کوئی کلف اور روکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوئی، پوری روانی کے ساتھ ہرعبارت پیش فرماتے جارہے ہے اس وقت بیٹھک میں میرے علاوہ چار پانچ اور لوگ ہے موجود تھے، سب لوگ اس انداز گفتگو کو دیکھ کر دنگ رہ گئے بیا نداز تنکلم پہلی بار میں نے دیکھ استحضار کی کیا شان تھی ،اس کوبھی آپ کی کرامت سب جمان الله حضرت والا کے علمی استحضار کی کیا شان تھی ،اس کوبھی آپ کی کرامت سے تعبیر کیا جائے تو بیجانہ ہوگا۔

دوران گفتگو حضرت والا نے مذکورہ بالاحوالوں کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے نام کیکران کے حوالے دیئے اور اصل عبارتیں بھی پڑھ کرسنا نئیں مگروہ سب مجھے یا دنہرہ سکیں، کاش کہ وہ تمام عبارتیں اسی وقت لکھ لی جاتیں توایک قیمتی علمی سرمایہ محفوظ ہوجاتا۔

## سركارمفتي اعظم عليهالرحمها ورفن خطابت

مرشدگرامی، سیدی سرکارمفتی اعظم مندعلیه الرحمه اگر چهرشی اور اسمی خطیب اور مقرر تو نه منه مگرخطابت کے اصول وضوابط اور کیل کانٹوں سے اچھی طرح وا قف۔۔ منے ،گاہے اس سلسلہ میں کچھفر مایا بھی کرتے تھے۔

ایک بارآپ کی مجلس خیر میں پھے علاء اور مقررین حضرات حاضر تھے، کسی جلسے کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی، کسی صاحب نے کہا کہ جلسہ ماشا اللہ بہت کا میا ب رہا، مجمع بھی شاندار تھا اور تقریریں بھی شاندار ہوئیں، اس پر حضرت والا نے فر ما یا کہ خطیب کا انداز گفتگو عام نہم ہونا چاہئے، البھی ہوئی بات سے پر ہیز کرنا چاہئے، اسس طرح کی گفتگو سے بسااوقات لوگ غلط نہی کے شکار ہوکر گراہی میں مبت لاء ہوجاتے ہیں، فصاحت و بلاغت بہیں کہ مقفیٰ مسجع جملوں کی بھر ماراور عربی فارسی الفاظ کی بے جاشہ پوچھار ہو، بات مقتضائے حال کے مطابق ہونی چاہئے، ساتھ ہی عام نہم ہونی تھا شہ پوچھار ہو، بات مقتضائے حال کے مطابق ہونی چاہئے، ساتھ ہی عام نہم ہونی

جامیئے، ایسانہ ہو کہ آسان معمولی بات کولوگ مشکل اور چیستاں سمجھ لیں، اسی ضمن میں فرما یا که کھنو کے رہنے والے ایک زمیندارصاحب تھے،ان کی کھیتی باڑی دیہا توں میں تھی ،ایک بارزمیندارصاحب نے کسان کوحال جال معلوم کرنے کی غرض سے بلایا اورفرمایا "اوکسانان نامنجار، کشت زارگندم پرتقاطرامطار، بفضل ایز دی غفار، ہواہے کہ ہیں''ان میں سے ایک کسان نے کہا چلومیاں صاحب اس وقت وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بعد میں آگرملیں گے۔ پھر فر مایا، بیفصاحت وبلاغت نہیں سفاہت وحماقت ہے۔ ایک بارفر ما یا که صحت مندخطابت سیدے کہ خطیب، اینے موضوع سے نہ ہے، اول تا آخر پوری گفتگو کامحور متعینه موضوع ہی ہونا چاہئے، ساتھ ہی ساتھ دلائل و براہین سے اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہئے دعویٰ بےدلیل نا قابل قبول ہوتا ہے۔سامعین ك دل ودماغ ميں بات كوا تار نے كيلئے روز مره كااستعال عام فهم تمثيلات اور مؤثر وا قعات و حکایات کابیان کردینا بہت ضروری ہے اس طرح ہر بات سامع کے دل ودماغ میں اچھی طرح اتر جاتی ہے اور یہی تقریر وخطابت کا مقصد اصلی ہے خطیب میں اگر بیخو بیاں نہیں ہیں تواس کی خطابت مفلوج خطابت ہوگی ،ایسی تقسیر پروں کو شعله باراوردهواں دھارتو کہا جاسکتا ہے، اثر دارنہیں کہا جاسکتا۔ حضرت والا کی دعاء نے مقرر بنادیا:۔راقم السطور فقیررضوی محرمجیب اشرف غفرله عرض كرتاب كه ميں نے تقرير كرنا كب اور كييے سيھا؟ اسس كى مخضراور دلچيپ رودادیہ ہے کہ 1900ء میں دارالعلوم مظہراسلام بریلی سے فراغت کے بعد حضور مفتی عبدالرشيدصا حب عليهالرحمه باني جامعه عرببيها سلاميه نا گيور كى طلبي يرحضور سيدي سركار مفتى اعظم مندعليه الرحمدن مجهينا كيورجيج ويا-باني جامعه عربيهايه الرحمدن شاخ جامعه عربیة قاضی مسجد محله بھاجی منڈی کامٹی روانہ فرمادیا۔ میں نے یہاں دوسال رہ کر تعلیمی خد مات انجام دی<u>ن ۱۹۲۰ء می</u>ں کامٹی کی ملازمت چپوژ کرنا گپورآ گیا۔جس روز

میں نا گور آیا اس روز سرکار مفتی اعظم مندعلیہ الرحمہ نا گور تشریف لائے۔ آپ کا قیام جامعہ عربیہ میں تھا، عشاء کی نماز کے بعد سرکار والا کی خدمت اقد س میں قدم ہوت کے افران سے تقریب ہی بیٹھالیا، اس وقت تقریب ہی بیٹھالیا، اس وقت تقریب نا بیٹور کے متولی صاحب تقریبارات کے گیارہ نے رہے تھے، کچی میمن مسجد اتواری نا گپور کے متولی صاحب جناب عبد الستار مولا ناصاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، سلام اور دست ہوت کے بعد وہ بھی حضرت کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ حضور! آ ب کے مرید جناب قاری مقیم الدین صاحب کا نپوری جو ہماری مسحبد کے امام تھے، انھوں نے مام مت سے استعفیٰ دیدیا ہے۔ ہم کوفور آایک ایچھے امام کی ضرورت ہے۔

حضرت والانے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا" بیام اگرآ ب کو ایجھے لگتے ہیں توان کو لیجائے" متولی صاحب نے کہا، کیا بیقر پرکرلیں گے، حضرت قبلہ نے استفسارانہ نظروں سے مجھے دیکھا، میں نے عرض کیا کہ حضور! میں تقریب کر پاؤں گا، حضرت قبلہ نے مسکرا کرفر ما یا جمعہ کے روز تھوڑ اتھوڑ ابیان کرنا شروع کر دیجئے ان شاء اللہ تقریر کرنا آ جائے گا، یقین جانیئے کہ حضرت والا کے ان مبارک کلمات نے میر سے حوصلوں کو مہارا دیا اور مجھے یقین ہوگیا کہ میں ان شاء اللہ تبارک و تعالی تقریر کرلون گا، حضرت نے متولی صاحب سے فرمایا ان کو ایجا سے ان شاء اللہ تبارک ایجھے ثابت ہوں گے۔

دوسر بردوز فجر کی نماز سے میں امامت کے فرائض انجام دینے لگا، یہ جمعرات کادن تھا، دوسر بردوز جمعہ تھا پوری مسجد نمازیوں سے بھر گئی، پھی میمن مسجد نا گپور کی بڑی مسجد ول سے ایک ہے، جو کرانہ ہول سیل مارکیٹ کے بچھ میں واقع ہے اس لئے جمعہ کے دوز نمازیوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، استے بڑے جمع کو پہلی مرتبہ خطاب کرنا میرے لئے بہت مشکل معلوم ہوا، مگر اللہ کانام لیکر کھڑا ہوگیا، جب نحمدہ ونصلی میرے لئے بہت مشکل معلوم ہوا، مگر اللہ کانام لیکر کھڑا ہوگیا، جب نحمدہ ونصلی

علی دسوله الکرید پڑھ کرتقریر کا آغاز کیا تواییا محسوس ہورہا تھا کہ میری پشت پرکسی تسلی دینے والے کاہاتھ رکھا ہوا ہے، مجھے ایباانشراح صدر ہوا کہ بولنے میں نہ کوئی تکلف ہوانہ کوئی ججہوس ہوئی کے لخت تمام رکاوٹیس دورہوگٹیں بحمدہ تبادك و تعالی پندرہ منٹ تک پورے اطمینان کے ساتھ تقریر کی جس کو حاضرین مسجد نے بیحد پسند کیا فالحمد للله علی ذلك بیمیری تقریری زندگی کا آغاز تھا، جو مرشدگرامی کی مقبول دعاء کا نتیجہ تھا ور نہ میں کہاں تقریر کہاں۔

پھر ۱۹۹۱ و بیل حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحم ناگروتشریف لائے۔ یہ جمع ات کا دن تھا، دوسر بے دوز جمعہ تھا، مسجد کچھیان ناگیور کے متولی صاحب نے حضور والاسے جمعہ کی نماز اواکر نے کیلئے مسجد کچھیان بیل تشریف آوری کی خواہم ش ظاہر کی حضرت نے کرم فرماتے ہوئے متولی صاحب کی خواہم ش قبول فرمالی، ٹھی۔ ایک بج حضرت والاتشریف لائے، مسجد میں جمع ہو چکی تھی کہیں کھڑے ہو کی ہو گئی ، عقیدت مندوں کی بھیڑ بارہ بج ہی سے مسجد میں جمع ہو چکی تھی کہیں کھڑے ہو نے کی جگہ نہی ، فقیر نے خطبہ جمعہ سے قبل آ دھا گھنٹہ تقسر ریکی ، عنوان تھا ''اولیاء کرام کی عظم سے وفضیلت'' دوران تقریر میں نے یہ کہد ویا تھا کہ '' ولی بننا آسان نہیں ہے'' اس کے لئے بڑے پارٹر بیلنے پڑتے ہیں حضرت نے میر سے کہوئے جموعے جسلے کی اصلاح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یوں کہئے کہولی ہونا آسان نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یوں کہئے کہولی ہونا آسان نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے مقد ولایت مضاب ولایت مضاب ولایت محض عطائے الہی اورانتی اسر بانی ہے۔

برس کی بات ہے، منصب ولایت محض عطائے الہی اورانتی سے اور مشقت سے نیک متقی برسے کہ تو مقد ارتو ہو سکتا ہے، مگر رہا منصب ولایت کا حصول تو پر ہیزگار، دیندار اور جنت کا حقد ارتو ہو سکتا ہے، مگر رہا منصب ولایت کا حصول تو پر ہیزگار، دیندار اور جنت کا حقد ارتو ہو سکتا ہے، مگر رہا منصب ولایت کا حصول تو

ایں سعادت بزور بازونیست تا نه بخشد خدائے بخشندہ مجدداعظم سیدنااعلی حضرت علیه الرحمة والرضوان فآویی رضویه شریف مسین فرماتی بین در کیجو کیج بنوت کسی ہے وہ کافر ہے اور جوولایت کو کسی مانے گراہ ہے اسی نازک مسئلہ کے بیش نظر حضرت والا نے مذکورہ اصلاح فرمائی تھی ۔ بیالی بات ہے کہ عام طور پرلوگوں کاذبین الیی خطا اور دینی لغزش کی طرف نہیں جا تا اور اس فتم کے جملوں کے استعال میں کوئی حرج نہیں سمجھا جا تا مسگرا بالی نظر کی نظر وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اہل فہم کے ذبین کی رسائی نہیں ہوتی حضور سیدی مرشدی مفتی اعظم علیه الرحمه ان ارباب نظر میں سے میے، جوعلم وعرفان اور خقیق واحسان کے اعلیٰ مقام پرفائز سے۔ میں نے اس روز جمعہ کے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ عیب م جمین کو بڑی قدر تیں عطاکی ہیں ۔ حضرت مولا ناروم علیہ الرحمہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں

اولیاء راجست قدرست ازاله تسیرجسته مازگرداندزراه

یعن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اللہ کو بیقدرت حاصل ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کوراستے سے واپس کرلیں جبکہ بیم کن نہیں مگر اللہ والوں کو بیر بھی قدرت منجانب اللہ حاصل ہے۔

حسب عادت رات كوفقير حضرت والاكى خدمت ميں حاضر ہوا، جب لوگ ولي خدمت ميں حاضر ہوا، جب لوگ ولي حضرت ضروريات سے فارغ ہوكر بستر پر آرام فرمانے كے لئے ليٹے تو ميں تيل كى مائش كرنے كى غرض سے خدمت اقدس ميں حاضر ہوا، اور سرميں تيل كى مائش شروع كردى، اس وقت حضرت والا نے فرمايا، كہ اللہ والوں كى طاقت وقدر سے جو انھيں اللہ تبارك وتعالى كى طرف سے عطا ہوئى ہے اس پر قر آن وحد يہ سے بھى جست قائم كيجے، اس كو يوں بيان كيجے اللہ تعالى قادر مطلق ہے" إنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ

شَیُ قَدِیْرٌ "بیشک الله ہر چاہے پر قادرہے، جس چیز سے جب چاہے اپنی قدرت کو ظاہر فرماد ہے، جس کو چاہے اپنی قدرت و ظاہر فرماد ہے، جس کو چاہے صاحب قدرت واختیار بناد ہے، دی ہوئی طاقت وقدرت کو جب چاہے سلب کر لے، کان کوساعت، آئھ کونور بصار سے اور دل و دماغ کو ذکاوت سے نواز ا ہے۔ یہ اس کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے، اور اگر چاہے تو کان کو بہرا، آئکھ کو اندھا، اور دل و دماغ کوئکما بناد ہے، قبض و بسطاس کی شان ہے۔

ابا بیل جونہا یت کمزوراورچھوٹے پرندے ہیںان کوابر ہد بادشاہ کےلشکریوں ا پرجوہتھیاروں سے لیس اور ہاتھیوں پرسوار تھے مسلط فر مایا تو ان کمسنرور پرندوں کو شعور ،معرفت اورعلم عطا فر ما کرابر ہہ کے فوجیوں سے لڑنے اور انہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارکر بھوسا بنادینے کی طاقت عطافر مائی۔اللہ تعالی جب کسی کوکسی کام کی انجام دہی کے لئے مقرر فرما تا ہے تواس کواسکے دائر عمل کے لئے طاقت وزوراور عسلم وآ مجى جيسے صفات سے متصف فرماديتا ہے تا كہ اللہ تعالیٰ كی دی ہوئی ذمہ داری كو بحس وخونی انجام دے سکے۔سورہ قبل اور قرآن کی بہت سی آیات بینات اس پر گواہ ہیں۔ پھرآ پ نے فر ما یا اس طرح حضرت سیدنا سلیمان علیه السلام کے چیونٹی ، ہد ہد اورآپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیاعلیہ الرحمہ کے واقعات کا قرآن یاک میں ذكرآ يا إن كوبطورات دلال بيش كياجاسكتا ہے، پھرفرمايا قرآني آيات كوبطوردليل پیش کرنا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جوموافق ہوتا ہے قبول کر لیتا ہے اور مخالف سوچنے پرمجبور ہوجا تاہے اس تاریخ سے لیکر تادم تحریر فقیر حضرت والا کے سنکرانگیز فرمودات برائي بساط كےمطابق كاربند ہے بيرومرشدكي اسى تربيت كابيا السي كميں ا بن تقریروں میں آیات قرآنیا وراحادیث نبویہ کوزیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتارہتا ہوں۔المحدللّٰدسامعین پراس کےا چھے اثرات مرتب ہوتے

ہیں اور مخالفین کو دم زدن کی مجال نہیں ہوتی۔

جمعی دوران تقریر گاڑھی اردووالے جملے استعال ہوجاتے تھے، بعد میں بوقت فرصت حضرت والافرماتے کہ آپ کے مخاطب جولوگ ہیں وہ سب آپ کی طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں" کَلِّبُو النَّاسَ عَلی قَدْرِ عُقُولِهِمُ " (لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو) پڑمل سیجئے تا کہ تقریر کا مقصد پورا ہوسے ۔ زیادہ گاڑھی اردو بولنے سے پر ہیز سیجئے ، حضرت والاکی اس نصیحت پڑمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔

ي الما الله تبارآ باد كا تاريخي سفر موا تفاءان شاء الله تبارك وتعسالي اس سفر مبارک کا تفصیل سے تذکرہ آئندہ آئے گا،اس دورہ میں حیدرآ باد کی تاریخی مکمسحب میں ایک عظیم الثان اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں حیدر آباد کے علماء اہل سنت ومشاکخ عظام کثیر تعداد میں شریک ہوئے تھے، جلسہ تقریباً دو بج شب تک پوری کامیابی اور بیداری کےساتھ چلا۔اخباری رپورٹ کےمطابق تقریباً• ۸؍ ہزار کا مجمع تھا،مسجد کے اندر ماہر روڈ پر کہیں جگہ ماقی نہیں تھی، جہاں لوگ کھڑے نہ ہوں، مقامی اور بیرونی علاء نے تقریریں کیں ،فقیر کوبھی ، • ۳ منٹ کاوقت ملاتھا، میں نے نطبہ مسنونہ کے بعد قُلُ إِنَّهَا إِنَا بَشَرٌ مِّ ثُلُكُمُ تلاوت كي اوراسے اپني تقرير كا موضوع قرار ديكر • سارمن تك بيان كيا، بِحَمْدِةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى علاء وعوام في بيان كويسدفر مايا-جلسہ کے بعد جب حضرت کی خدمت میں فقیرحا ضر ہوا،اور پائنتیں ہی<del>۔ خ</del>ے کر یاؤں دبانے لگااس وقت حضرت والانے فرما یا ماشاء الله تقریر بہت انجھی کی اور فرمایا لفظ ''مِثْلُکُمُ'' کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور چارچوروں کاوا قعدا گرآ بیان کردیتے توبیان میں اورزور پیدا ہوجا تا؟ میں نے عرض کی حضور وہ واقعہ کیا ہے مجھے علوم نہیں ، میرے یو حصنے پر حضرت قبلہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فر مادیا۔ آپ کے فر مائے ہوئے الفاظ کومن وعن توبیان نہیں

کیا جا سکتا ، ہاں البتہ میں اپنے لفظوں میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت محمودغز نوی اور جارچور: \_حضرت مولا ناجلال الدین رومی علیه الرحمه نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے کہ محمود غزنوی کے دورِ حکومت میں جارمشہوراور بڑے خطرناک چوررہتے تھے۔ایک رات یہ جاروں چوری کرنے کے لئے لکے اور ایک گلی میں کھڑے ہوکرمشورہ کررہے تھے کہ چوری کس کی دکان میں کی جائے حضرت محمود غزنوی عام لباس میں گشت کے لئے شکے ہوئے تھے، اتفاق سے آیجی اس گلی میں چینے گئے ، دیکھا کہ پچھالوگ کھڑے ہوئے آپس میں کا ناپھوی کررہے ہیں ، آپ کو د مَكِيرُوه سب بِهِ اللَّهِ عَلْيَهُ سِي نَعْرِما مِا "لَا تَفِرُّوْا إِنَا مِثْلُكُمُ" (بِهِ الْوَمت مِين تمہارے مثل ہوں) یہن کروہ لوگ رک گئے مجمود غزنوی نے ان کے قریب پہنچ کر دریا فت فرمایا کتم لوگ کون ہو، رات میں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے صاف صاف بتادیا کہ ہم لوگ چور ہیں اور چوری کرنے کیلئے نکلے ہیں مجمود غزنوی نے یو چھا كما چھابيہ بتاؤكتم ميں كيا كياخوبياں ہيں۔ايك نے كہاكہ ميں او نيچ سے او نيچ كل پر کمندڑال کر چڑھ جاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں سونگھ کربتادیتا ہوں کہ زمین کے اندرخزانه کہاں ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں جانور کی بولی جانتا ہوں کہوہ کیا کہتا ہے۔ چوتھے نے کہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کوایک بارد مکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں اس کو پہیان لیتا ہوں مجمود نے کہا کتم بڑی خوبیوں کے مالک ہو چلواب ا پنا کام کریں، چاروں نے محود غزنوی سے پوچھا کہ جناب بیتو بتا ہے آ ب میں کیا خوبی ہے؟ محمود نے کہا جب مجرم پھانسی پراٹکا یا جائے اور میری داڑھی ال جائے تو مجرم میالی کے بھندے سے آزاد کردیاجا تاہے،سب نے کہا کہ اب تو کوئی خوف نہیں اگر پکڑے بھی گئے تو آپ کی داڑھی ال جائے گی ہم چھوڑ دیئے جا کینگے آج محمود کا خزانہ لومیں گے۔ اس کے بعد بیہ پانچوں محمود کے کل کی طرف روانہ ہو گئے، راستے مسیں کتے بھو نکنے لگے، جو جانو رول کی بولی سجھتا تھا وہ بولا کتے کہدر ہے ہیں" پانچوں میں سے ایک بادشاہ' سب نے مل کراس کو جھٹلا دیا کہ بادشاہ کہاں اور ہم کہاں، اتنے میں کل کے پاس بہنچ گئے، کمند ڈالے والے نے کمند ڈالی اور کل میں اثر گیا اور سب کو اندرا تارلیا، سونگھ کرخزانہ معلوم کرنے والے نے بتایا کہ خزانہ یہاں ہے، بڑی ہوشیاری سے خزانہ لوٹ کروہاں سے فرار ہونے میں کا میاب ہوگئے۔

محمود غرنوی نے کہا کہ اس کواہمی تقسیم نہیں کریکے جنگل میں کسی محفوظ مقام پر گڑھا کھود کر اس میں دنن کر دو، اس کے او پر ایک بڑا پھر رکھدو کہ اس کو پانچ آ دمی اٹھا سکیں، سب نے اس تجویز کو مان لیا اور ایسانی کیا گیا، جب اپنے اپنے گرجانے گئے توجمود نے کہا کہ اپنے نام اور پے کھوا دوجس روز خزانہ تقسیم کر ناہوگا ہم سب کو بلوالیس کے، سب نے اپنے نام اور پے لکھوا دیئے اور گھر جا کراظمینان سے سوگئے۔ بلوالیس کے، سب نے اپنے نام اور پے لکھوا دیئے اور گھر جا کراظمینان سے سوگئے۔ دوسر سے روزش کو محمود نے ان کو پھائی پر لئکا دینے کا تھم دیدیا جلاد جب ان چیاروں چورگرفنار ہوکر آ گئے محمود نے ان کو پھائی پر لئکا دینے کا تھم دیدیا جلاد جب ان کو تختہ دار کی طرف لے حیے لئو وہ چور جورات میں جس کود کھے لیتا تھا دن کے اجالے میں اس کو بہچان لیتا تھا وہ تختہ دار کی طرف جاتے جاتے پلٹ پلٹ کر محمود غرز نوی کو بار بارد کھتا جا تا مجمود نے اس سے پو چھا کیا دیکھر ہا ہے بولا حضور کی داڑھی کب بلگ ، سلطان محمود غرنوی ہنس پڑے اور جلا دوں کو تھم دیا کہ آتھیں واپس لاؤ، جب چاروں چور دو بارہ سلطان محمود غرنوی ہنس پڑے اور جلا دوں کو تھم دیا کہ آتھیں واپس لاؤ، جب چاروں سے تو بور دو بارہ سلطان محمود غرنوی ہنس پڑے اور جلا دوں کو تھم دیا کہ آتھیں واپس لاؤ، جب چاروں سے تو بور دو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیچول سے تو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیچول سے تو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیچول سے تو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیچول سے تو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیچول سے تو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیچول سے تو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں نے ہمیشہ کے لئے سیچول سے تو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں کو تو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں کے تو ان سے تو بارہ سلطان کے حضور پیش کے گئے تو انھوں کے تو بارہ سلطان کے حصور پیش کے گئے تو انھوں کی میں کیا کی کھور کیا کو کاندور کی کو بار

اگرمحود غزنوی رات کے اندھیر نے میں اپنی شاہی حیثیت کوظا ہر کردیت تووہ چور ہرگز ہرگز نہ مخرتے ، بھاگ جاتے ، اور انھیں تو بہ نصیب نہ ہوتی '' اَنَا مِثْلُكُمْ

کی اور پھر بعد میں سب کے سب نیک اور بارسابن گئے۔

کے لفظ نے انھیں تسلی دی اور اپناسمجھ کررک گئے جس کی وجہ سے صبح کے اجالے میں جب حقیقت سامنے آئی اور انھیں یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے مثل نہیں وہ سلطان عالیجاہ، ہمارا آقا ہمارا اباد شاہ ہے، تو انھوں نے تو بہ کی اور اللہ کے نیک بندوں میں شامسل ہوگئے، یہ ہی مِفْلُکُمْ کہنے کاعظیم فائدہ۔

آ ندهرا پردلیش کا ایک سفر: - ۲۷۹ء مین سرکار مفتی اعظم علیه الرحمة والرضوان نے ہندوستان کی جنوبی ریاست آ ندهرا پردلیش کا ۲۲ رروزه دوره فر مایا بید دوره اشاعت سنیت کیلئے بیحد کا میاب دوره تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پرتوبہ کی اور سلسلہ عالیہ قادر بیر برکا تیدرضویہ میں داخل ہوکرا جھے سپے مسلمان بن گئے، فد بذب اور سلم کلی تنم کے لوگ آپ کا چره دیکھ کرا پنے عقیدوں کی خرابی سے تائب ہوگئے، غرض لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرید ہوکر آپ کے حلق فرانی سے تائب ہوگئے، غرض لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرید ہوکر آپ کے حلق ارادت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی۔

اس دورے میں ویز یانگرم، ویشا کھا پٹنم، انکا پلی، را جمندری، کا کی ناڑہ، وجو واڑہ، تھم اور حیدرآ باد جیسے اہم شہرشا مل تھے، حضرت والا مرتبت کے ہمراہ اس قافلہ میں حضرت علامہ فتی محمد رضوان الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ فتی مالوہ، حضرت العلام مفتی غلام محمد صاحب قبلہ، اور فقیرراقم الحروف محمد مجیب اشرف رضوی شامل تھے، ہمارے اس دورے کی پہلی منزل ویزیانگرم تھی۔

ویزیا گرم میں جناب حاجی اساعیل صاحب مین کے مکان پر حضرت قبلہ کا قیام تھا، حاجی اساعیل سیٹھ صاحب حضرت کے خاص مرید سے، مرحوم کواپنے پسیر ومرشد سے بڑی عقیدت تھی، یہاں پر دوروز قیام رہا، رات کوایک عظیم الث ان جلسہ کا انعقاد کیا گیا تھا جسمیں ہزاروں لوگ شامل ہوئے قرب وجوار سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے، علماء کرام کی شاندار تقریریں ہوئیں، جلسہ ختم ہونے کے بعد ہزاروں کی

تعداد میں لوگ داخل سلسلہ ہوئے۔

ولی کی پہچان: ۔ صبح الربح جب حضرت والا ناشتہ سے فارغ ہوکرا پنی نشست گاہ میں تشریف فرما تھا ایک صاحب خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور دست ہوئی کرکے ایک طرف بیٹھ گئے، اس وقت حضرت والا تعویذات تحریر فرمار ہے تھے، جب لکھ کر مریض کو تعویذ دے چکے تو آنے والے صاحب نے قریب آ کر دریا فت کیا کہ حضور ولی کی پیچان کیا ہے؟

حضرت نے فرمایا ' ولی راولی می شناسد' ولی کوولی ہی پیچان سکتا ہے، پھر فرمایا ہم جیسے عام لوگوں کوصرف بید کھنا چاہیئے کھیجے عقا کد حقہ کے ساتھ پابند شرع ہے کہ خہیں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، '' اِنی اَوْلِیَا فُکُ اِلَّا الْہُ تَقَوُّوں'' صرف متقی لوگ ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھرصحت تقویلی معرفت بڑامشکل امر ہے، اس لئے کہ صحت تقویلی کا مدار تصبح نیت اورا خلاص فی العمل ان ونوں کا تعلق باطن سے ہے، جس کا علم صرف علیم وجیر جل محبدہ کو ہے اِنَّهُ عَلِیمُ وَ وَوَلِی کا قَدُورِ ، ہاں البتہ اللہ تعالی جل شانہ اللہ تعداد بذات اللہ تعالی جل شانہ اللہ تعداد اورا کیانی فراست پیدا فرما ویتا ہے، جس کے ذریعہ وہ نیتوں کی صحت و فسا داور دل کے اورا کیانی فراست پیدا فرما ویتا ہے، جس کے ذریعہ وہ نیتوں کی صحت و فسا داور دل کے خیالات کے حسن وقتی کو جان لیتے ہیں، اس لئے ولی کی صحیح پیچان صرف اللہ والوں کو میں ہوسکتی ہے، اسی لئے کہا گیا ہے' ولی راولی می شناسک' رہا ماوشا کا معساملہ تو تقویلی، پر ہیزگاری اور شریعہ سکتے ہیں بیاللہ کا ولی ہے اور بس۔

پتھری کا در دفوراً غائب ہوگئیا:۔ویزیانگرم دوروز قیام کرکے بذریعہ کار حضرت والا مرتبت ویثا کھا پٹنم تشریف لے گئے، برا در طریقت جناب الحاج نورعالم صاحب رضوی جوحضرت کے خاص مریدوں میں ہیں ان کے مکان پر حضرت کا قیام

تھا،سیکڑوں لوگ یہاں بھی حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

رات میں ایک صاحب اپنے اور کے کولیکر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے لوکے کی عمر ۱۱ ریا ارسال کی تھی جو پھری کے درد سے اتنا پر بیٹان تھا کہ چھلی کی طرح ترب رہا تھا ، ایسامحسوں ہور ہا تھا کہ بنچ کا دم نکل جائے گا حضرت قبلہ کے سامنے مریش کولٹاد یا گیا، حضرت نے فر ما یا کہ اسکے ہا تھ پیر کو پکڑلو چنا نچوا یک آدمی نے پیراور ایک نے ہاتھ کومضوطی کے ساتھ پکڑلیا تا کہ اچھلنے نہ پائے ، پھر حضرت نے درد کی جگہ ایب مبارک ہاتھ دکھا اور تین مرتبہ اَمْ اَبْرَمُو اَامْراً فَاتّا مُبْرِمُون پڑھ کر دم فر ما یا اور شہادت کی انگلی سے اس طرح تین نشان بنائے \*\* میں چیز کو کا نے رہے ہیں کہ فور ہوگیا، مریض ہشاش بشاش ہوکر بیٹھ گیا پھر حضرت نے پھری کا ایک تعویذ لکھ کر کم میں باند ھنے کیلئے عطافر ما یا اور ایک تعویذ پانی میں ڈال کر پینے کے لئے دیا اور فر ما یا جاوان شاء اللّه تَبَارَك وَ تَعَالَى اب بھی در ذہیں ہوگا۔ تعویذ بیتے ہے لئے دیا اور فر ما یا جاوان شاء اللّه تَبَارَك وَ تَعَالَى اب بھی در ذہیں ہوگا۔ تعویذ بیتے ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلن الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الشَّافِيُ بِسُمِ اللهِ الْكَافِيُ بِسُمِ اللهِ الْوَافِيُ بِسُمِ اللهِ الْوَافِيُ بِسُمِ اللهِ الْمُعَافِيُ بِسُمِ اللهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْبِهِ شَيْ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْبِهِ شَيْ فِي الرَّاحِبِينَ بِحَقِّ وَاذِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِبِينَ بِحَقِّ وَاذِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِبِينَ بِحَقِّ وَاذِ السَّمَنِيعُ الْعَلِيمُ لِمَعَاكَ الْمُحَرِفُ وَمَلْنَا اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرِفَانُهُ مَيْدِنَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِخَلُقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلِيمَ وَمَالِكُ وَسَلِّمُ وَمَوْلِيمَ وَمَعْمِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

يتعويذ من وشام پينے كے ليئے

|        | <b>4</b> | •      |
|--------|----------|--------|
| ياكافى | 1        | ياشافى |
| ۴      | 9        | ٧      |
| ياسلام | 1+       | ياوافی |

بة عويذكرين باندھنے کے لئے

ویشا کھا پٹنم کے بعدا نکا بلی ہوتے ہوئے کا کی ناڑہ جانے کا پروگرام تھا پروگرام كے مطابق حضرت والا كے ساتھ ہمارا قافلہ انكا بلى ہوتے ہوئے كاكى ناڑہ چہنجا يہاں برقوم لبابین سے تعلق رکھنے والے سیٹھ صاحب تھے جواصل باشندے کیرلا کے تھے چیڑوں کے کاروبار کے سلسلے میں کا کی ناڑہ آ کرمقیم ہو گئے ،حضورسر کارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کے مرید تھے انہیں کے مکان پر حضرت کا قیام تھا، یہاں بھی بہت سے لوگ مرید ہوئے۔ تجلوان کہنے برغیرمسلم کوتو بہرائی: ۔کاک ناڑہ میں حضور والا کا قیام جن کے مکان پرتھاغالبان کا نام عبدالرحیم تھا،ان کے مکان میں ایک غیرمسلم کرایددارتھا،اس نے صاحب خانہ سے کہا کہ آپ کے دھرم گروصاحب آئے ہوئے ہیں میں ان سے ملنا جاہتا ہوں ، صاحب خانداس کولیکر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اس نے حضرت سے اپنی تکلیف بیان کرنی شروع کیا، کہ جمگوان نے مجھے سب کچھ دیا ہے مگر ا تنا كہنا تھا كەحضرت والا نے جلال ميں فر ما يا'' توبەكراللّٰد كوگالى ديتاہے''تم كومعلوم بھى ہے کہ بھگوان کا کیامعنی ہے بھگ کا ایک معنی عورت کی شرم گاہ کے ہیں اوروان کامعنی والا کے بیں، بھگوان کامعنی شرم گاہ والا" معاذالله ،معاذ الله" "" توبه كرتوبه كسى نے حاضرین میں سے کہا کہ حضور ہے ہندو ہے آ یہ نے فرمایا کہ کیا ہندودھرم میں اللہ کو گالی دیناجائز ہے؟ وہ غیر سلم گھبرا کر کہنے لگا پھر میں اس کوکیا کہوں؟ آپ نے فرمایا كة ايثور "كهاكرو، ايثور كامعنى أحكم الحاكمين ب،اس في حضرت سے وعده

کیا که آئنده ایشور ہی کہونگا بھگوان بھی نہیں کہونگا۔

واه، واه کیا شان تھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی، غیر مسلم بھی آ ہے کہ ب تا ثیر نصیحت سے متاثر ہوکرا پنی مذہبی ہولی چھوڑ دینے کا عہد کر لیتا اور کہتا ہے کہ اب کبھی بھگوان کا لفظ نہیں ہولونگا، سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی حیا سے طیبہ ق گوئی اور حق پہندی کی کھلی ہوئی کتاب ہے، ناحق اور باطل کی بھی بھی آ پ نے سے حوصلہ افزائی کی نہ ہی اس کو برداشت کیا، اس سلسلہ میں نہ اپنوں کی پرواہ کی نہ غیروں کی رعایت کی نہ ہی کسی منصب دار اور حکومت کے ذمہ دار سے خون نے دہ ہوئے، برملا ہروقت، ہرایک کے سامنے اعلان حق فرماکراپنی دینی ذمہ داری اور منصب کی یا سیداری کاحق اداکیا۔

> آئین جوانمردال حق گوئی وبیباکی الله کے شیرول کوآتی نہیں روباہی

ایمانی جرائت اورفوجی آفیسر کی آنوبہ: ۔حضور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی ایمانی جرات اور روحانی ہیت کی اسلامی بہاراس وقت دیکھنے میں آئی جب 1908ء میں لکھؤ سے بریلی شریف بذریعہ ٹرین تشریف لارہے تھے۔

حضرت والا اکثر ٹرین چھوٹے سے پانچ دس منٹ پہلے اسٹیشن پرتشریف لاتے اور بھی بھی ایسا بھی ہوتا کہ ٹریفک کی وجہ سے لیٹ بھی ہوجاتے ،گر باوجوداس کے بھی ٹرین بیس چوکی ، جب آپٹرین میں آ رام سے بیٹے جاتے تبٹرین رواست ہوتی ، یہ میرا ہمیشہ کا مشاہدہ ہے ، حسب عادت حضرت والا قیام گاہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت ٹرین چھوٹے میں صرف پندرہ منٹ رہ گئے تھے جب ہم لوگ اسٹیشن پنچ تو ٹرین چھوٹ رہی تھی ،جلد بازی میں جوڈ بہ سامنے تھا اسی میں حضرت کوجلدی سے سوار ٹرین چھوٹ رہی تھی ،جلد بازی میں جوڈ بہ سامنے تھا اسی میں حضرت کوجلدی سے سوار کراد یا گیا اور سامان رکھ کرہم لوگ بھی سوار ہوگئے ، اندرجانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ

فوجی کمپار شنٹ ہے، ایک فوجی ہم کوڈ انٹنے لگا اور کہنے لگا کہ تم لوگ اس میں کیسے چڑھ گئے، دیکھتے نہیں کے بیفوجی ڈبہہے، ہم نے کہا کہڑین چھوٹ رہی تھی جلد بازی میں چڑھ گئے ناراض مت ہوا گلے اسٹیشن پراتر جا کھنگے، اور دوسرے ڈبہ میں حب کر بیٹھ جا کھنگے، ہمارے کہنے پروہ خاموش ہوگیا۔

اس سفر میں حضور استاذگرامی شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ علیہ الرحمہ بھی حضرت والا کے ساتھ تھے، حضرت والا مفتی صاحب قبلہ اور میں، تینوں ایک طرف خاموثی کے ساتھ کھڑ ہے ہو گئے، حضرت والا کا اس طرح کھڑار ہنا ہم لوگوں کے لئے بڑا تکلیف وہ معاملہ تھا، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے تھوڑ ہے ضبط سے کام لیا، پھرایک فوجی سے کہا میال تھوڑ اسرک جا وَہمارے یہ بزرگ سیٹ پر بیٹے جا کیں، آپ کے کہنے یر فوجی نے تھوڑی تی جگہ دے دی، حضرت کوسیٹ پر بیٹے جا کیں، آپ

اس وقت یفوبی حضرت سیدناعیسی روح الله علیه السلام اوران کی والده ماجده طیبه طاہره حضرت مریم رضی الله تعالی عنها کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فوجیوں کے میجر (آفیسر) نے حضرت سیدناعیسی علیه السلام اوران کی والده کنواری پاک مریم رضی الله تعالیٰ عنها کی شان میں انتہائی نا شائستہ بواس کی ، یہ بواس من کر حضرت والاسخت برہم ہو گئے زبان پرکلمہ طیبہ لا الله الله الله عالی می ، یہ بواس من کر حضرت والاسخت برہم ہو گئے زبان پرکلمہ طیبہ لا الله الله الله عالی می ، یہ بوئے فرما یا فہیت بواس می می کو استفاد کے بین می می می کو استفاد کی میں می کو استفاد کی میں می کو استفاد کی میں میں می کو استفاد کی میں میں کہ بات ہوئے اور گرجدار آواز میں می کو کو الله کے بین میں میں کہ بات ہوئے ہوئی ہو گئے ہوئی ہو کے فرما یا حضرت میں میں میں میں خدا کا بیٹا ناراض ہو گئے ، آپ نے فرما یا جو تو نے حضرت عیلی کا کر کھڑے ہوئی کہ اگروہ مزید کہی مانے ہیں ، حضرت والا اپنی چھڑی اس طرح سنجال کر کھڑے ہے کہ اگروہ مزید کہی کہتا تو لکڑی رسید فرما دیتے فرما یا جو تو نے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مریم کی

شان میں گتاخی کی ہے اس سے توبہ کر، اس فرمان کابیا تر ہوا کہ وہ سہم گیا اور بڑی معذرت خواہی کے انداز میں حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کرمعافی ما نگی اور کہا کہ باباجی ہم کومعاف کر دواب بھی ایسانہ بولیس گے۔

حضرت قبلہ جب اس فوجی کوڈ انٹ پلارہے تھا اس وقت ہماری پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی، اس لئے کہ خدا نہ خواستہ کہ میں کوئی نا گوار صورت حال نہ پیش آ جائے، کیوں کہ فوجی لوگوں کا کچھ بھر وسہ نہیں کہ کب کیا کرجا ئیں، مگر اللہ! اللہ ایک مردمؤمن کی ایمانی جرائت اور روحانی ہیت کا بیا تر ہوا کہ سب فوجی سہم گئے اور معافی مانگنے پر مجبور ہوگئے اگر کوئی اور ہوتا تو شاید دھکا دیکر ہا ہر کر دیتے۔

ال کھیش کے بعد فوجیوں نے ایک پوری سیٹ حضرت والا کے لئے خالی کر دی، اورایک فوجی کمبل اس پر بچھا دیا تاکہ آپ آ رام سے بیٹے سکیں، میں نے حضرت سے کہا کہ حضور سیٹ پر تشریف رکھیں، حضرت نے بچھے ہوئے کمبل کو ہٹا دیا اور سیٹ پر بیٹے گئے ، تھوڑی دیر میں اسٹیشن پر گاڑی رکنے والی تھی ، ہم لوگ از کر دو سراڈ بہ بدل دینے کے لئے سامان اٹھا نا چاہا تو فوجیوں نے کہا کہ اب آپ لوگ آ رام سے بیٹے سی دو سراڈ بہ بدلنے کی ضرورت نہیں، جب بریلی آئے گا تو انز جا ہے گا۔

ہم نے بھی موقعہ کوغنیمت جانا اور اسی ڈیے میں اطمینان سے بیٹھ گئے ، تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز کا وقت آگیا ، حضر ت نے وضوفر ما یا اور گاڑی رکنے کا نظار فرمانے لگے ، کیونکہ چلتی ہوئی ٹرین میں حضرت والا بھی بھی فرض اور واجب نماز نہ پڑھتے ، فوجی جب ایک اسٹیشن پر گاڑی رک حضر ت کے لئے ایک طرف مصلی بچھا دیا گیا، فوجی آفیسر نے پوچھا کیا بات ہے ، شاید اس نے سمجھا کہ نیچے بیٹھنے کیلئے کپڑا بچھا یا ہے میں نے کہا کہ حضر ت نماز پڑھیں گے ، اس نے فور آایک فوجی کو اشارہ کیا اس نے دو بڑے بیکول کو ایک ساتھ ملادیا ، تا کہ حضر ت اس پر کھڑے ہوکر نماز اداکریں ، میں نے اس بکسول کو ایک ساتھ ملادیا ، تا کہ حضر ت اس پر کھڑے ہوکر نماز اداکریں ، میں نے اس

پرمسالی بچھادیا حضرت نے اس پر کھڑ ہے ہوکراطمینان سے نمازعصرادافر مائی، پھراپی جگہ آکرتشریف فرماہوئے، تمام فوجی مؤدب ہوکرآپ کی نماز کو بخورد کھورہ ہے تھے، نماز کے بعدسب نے آپ سے دعاء کی درخواست کی ،حضرت نے ان کودعاء دی اور دعاء ہی کہ قد آگئہ اللّٰه تَعَالی ، ایک فوجی نے پوچھاباباجی نے کیا کہا، میں نے کہا کہم لوگوں کو بیدعاء دی ہے کہ اللّٰد تعالیٰ تم کوا چھے داستے پرچلائے، بین کرسب کے سب بہت خوش ہو یہ دعاء دی ہے کہ اللّٰد تعالیٰ تم کوا چھے داستے پرچلائے، بین کرسب کے سب بہت خوش ہو گئے، بریلی آنے تک سب فوجی باادب خاموش بیٹھے دے آگر بات بھی کرتے تو آہستہ کرتے، جیسے نیاز مند مریدا ہے پیرومرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں۔

مغرب کاونت ہوگیا تھااس وقت ٹرین بر بلی اسٹیشن پرآ کرڑکی، ہم اپناسامان اٹھانے گئے، فوجیوں نے بڑھ کرسامان ہمارے ہاتھوں سے لیااور اسٹیشن کے گیٹ تک لاکر چھوڑ دیا وَلِلْهِ الْحَدُدُ اور حضرت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے اور چلتے چلتے دوبارہ پھرمعافی ما تگی، یہ ہے ایمانی ہیت کا اثر، یتھی ایک مردمومن کی تن گوئی کہ دہمن عقیدت مند ہوگیا، بے ادب ادب شاس بن گیا، بے راہ روسیدھا ہوگیا، برخلق خوش خلق نظر آنے لگا، ہرکش شرمسار ہوکر معافی ما تکنے لگا، مغرور سرنیاز جھکانے پر برخلق خوش خلق نظر آنے لگا، ہرکش شرمسار ہوکر معافی ما تکنے لگا، مغرور سرنیاز جھکانے پر برخلق خوش خلق نظر آنے لگا، ہرکش شرمسار ہوکر معافی ما تکنے لگا، مغرور سرنیاز جھکانے پر مجبور ہوگیا، بیج ہے ہے۔

آج بھی ہوجو براہیم ساایساں پیدا آگ کرسکتی ہے اندازگلستاں پیدا

اس سے ہم کو یہ بیق ملا کہ ایمان کی توانائی اور عمل کی پچنگی میں وہ زور ہے جو تیخ وسنان میں نہیں، جس کے پاس ایمان کامل کی طاقت اور عمل صالح کی قوت ہے وہ زندگی کے ہرخاذ پر کامیاب ہے، اس کے آگے ہرز ور بے زور ہے اور ہر طاقت کمزور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کافضل عظیم ہے جس کو چاہے عطافر مائے، قر آن مجید کا ارشاد ہے " اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوُ اوَعَیلُوُ الصَّلِحٰتِ سَیّجُعَلُ لَھُمُ الرَّحْلُنُ وُدَّا " بیشک " اِنَّ الْذِیْنَ آمَنُوُ اوَعَیلُوُ الصَّلِحٰتِ سَیّجُعَلُ لَھُمُ الرَّحْلُنُ وُدًّا " بیشک

جولوگ ایمان لائے اچھے کام کیے عقریب اللہ ان کے لئے دل سے مجب کرنے والوں کو تیار فرمادے گا، ہزرگوں کی پاکیزہ زندگی ہرمسلمان کے لئے نمونہ عسل ہوتی ہے، سعادت منداس سے سبق لیتا ہے اور بدنصیب محروم رہتا ہے۔

کینسر کا مریض اچھا ہو گیا: ۔ صوبہ مہاراشٹر کا ایک تجارتی شہر گوند یا ہے ۲ کے والا گوند یا تشریف لائے، آپکا قیام حضرت ہی میں گوند یا والوں کی دعوت پر حضرت والا گوند یا تشریف لائے، آپکا قیام حضرت ہی کے ایک چہیتے مرید جناب سیدز اہد علی صاحب رضوی ما لک سورتی تمبا کو کمپنی گوند یا کے مکان پر تھا، سیدز اہد علی صاحب گوند یا شہر کے بااثر روساء میں ایک متاز شخصیت کے مالک ہیں اور بڑے ہی پختہ تنی اور رضوی ہیں۔ قرب وجوار کے ہزاروں عقیدت مندمسلمان گوند ما میں جمع ہوگئے تھے۔

اس دوز بعد نمازعشاء مسلم التبریری گوند یا میدان میں ایک عظیم الثان جلسه سیرت النی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انظام مسلم جماعت کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں مقامی لوگوں کے علاوہ اطراف وجوانب سے آئے ہوئے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی گوند یا کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسه پہلی بار ہوا تھا جلسہ دات کو سار بختم ہوا، حضرت قبلہ ۱۲ ربح اللہ پر پر تشریف لائے ۔ تقریباً و ھائی بج جناب سید زاہد عسلی صاحب اور جناب سیدنواب صاحب دونوں حضرات نے مجھے بلا بھیجا، میں اسٹیج سے ماحر کران کے پاس گیا، سیدنواب صاحب نونوں حضرات نے مجھے بلا بھیجا، میں اسٹیج سے اثر کران کے پاس گیا، سیدنواب صاحب نے نقیر سے فرما یا کہ آپ کوایک کام کرنا مارواڑی کی بیوی کو کینے مرکام مرض ہے جو جے ۔ جے ہپتال بمبئی مسین بھسرتی تھی، مارواڑی کی بیوی کو کینے مرکام مرض ہے جو جے ۔ جے ہپتال بمبئی مسین بھسرتی تھی، کوائی ڈاکٹروں نے جواب دیدیا ہے، اب اس کے بچنے کی امیر نہیں ہے، اس مریف کوآج ہیں دواوں کی خواہ ش

کہ ہم حضرت سے بیہ بات کہیں اگر آپ حضرت کواس کام کے لئے راضی کردیں تو برخی مہر بانی ہوگی۔

میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمان کے مکان میں جہاں جائدار کی تصویر ہوتی ہے حضرت والا وہاں قدم بھی نہیں رکھتے ہیں، اہل ہنود کے گھروں میں تو دیوی دیوتا کی مور تیاں اور تصویریں بھری ہوتی ہیں وہاں کیسے تشدیف لے جاسکتے ہیں، یہ سنتے ہی سیرز اہدصا حب نے فرما یا کہا گرمور تیاں اور تصویریں وہاں سے ہٹادی جا نیس تو کیا حضرت وہاں تشریف لے جا نیس کے؟ میں نے کہا کوشش کرونگا وعدہ نہیں کرتا، اگروہ لوگ تمام مور تیوں اور تصویروں کو گھر سے نکال دیں تو مقصد پورا ہو سکتا ہے، یہ سنتے ہی سیرز اہد کی صاحب وہاں سے جیلے گئے اور تھوڑی دیر بعدوا پس سکتا ہے، یہ سنتے ہی سیرز اہد کی صاحب وہاں سے جیلے گئے اور تھوڑی دیر بعدوا پس

اسٹیج ہی پر میں نے حضرت والا سے صورت حال مختصراً بیان کر دی حضرت نے فرمایاان کے گھر تو بت خانے بند ہے ہیں وہاں کیے جاؤنگا؟ میں نے عرض کی حضوران لوگوں نے تمام دیوی ، دیوتاؤں کی مور تیاں اور تصویر یں گھرسر سے باہر ذکال دی ہیں ، حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا جاء الحقی وَذَهَقَ الْبَاطِلُ جلسہ ختم ہو جائے دیجے ، میں نے فورا آ کر دونوں سیدوں کواس کی اطلاع دی اور بیجی کہد یا کہ گاڑی اسٹیج کے قریب ہی لاکر کھڑی کر دیں تا کہ جلسہ ختم ہوتے ہی حضرت کوگاڑی میں بھا کر لے چلیں گے، اختام جلسہ کے بعد حضرت والاکومارواڑی کے مکان پرلیکر ہم لوگ پہنچے گئے ، حضرت قبلہ کارسے اتراکہ کھر کے اندر تشریف لے گئے ، مریضا ایک چار پائی پرلیٹی ہوئی حضرت قبلہ کارسانس میں اتن تنگی اور حضرت قبلہ نے وہ دعاء جوحدیث شدت تھی کہ جیسے دم نکل رہا ہے ، مریضہ کود کیھئے ہی حضرت قبلہ نے وہ دعاء جوحدیث شریف میں مریض کود کھر کر پڑھنے کیئے ارشاد فرمایا گیا ہے ، پڑھی ۔ دعاء بیہ ہو کشریف میں مریض کود کھر کر پڑھنے کیئے ارشاد فرمایا گیا ہے ، پڑھی ۔ دعاء بیہ ہو کہ شریف میں مریض کود کھر کر پڑھنے کیئے ارشاد فرمایا گیا ہے ، پڑھی ۔ دعاء بیہ ہو کشریف میں مریض کود کھو کے کیئے ارشاد فرمایا گیا ہے ، پڑھی ۔ دعاء بیہ ہو

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْعَلاَكَ بِهِ وَفَصَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنُ خَلَقَ تَفْضِيلاً مريضه كالإراجسم منه سميت جادر سے چھيا ہوا تھا، حضرت والانے اپنے رومال کے نچلے سرے کومریضہ کے شکم پراٹھا دیااورزیرلب کچھ پڑھنا شروع کیا، پھرمریضہ پر دم فرمادیا، دم کرتے ہی مریضہ کے سانس کی شدت میں کمی آگئی اسی طب رح دو مار پڑھ کردم فر ما یا اور سانس حسب معمول آسانی کے ساتھ چلنے لگی ،حضرت کے پاسس مارواڑی کا قیملی ڈاکٹر بھی کھڑا تھا، پیمنظرد مکھ کرحضرت والا کے وت دموں پر گریڑا، حضرت بیجیے کی طرف مٹنے ہوئے فرمایا مَعَاذَ الله بیرکیا کررہے ہو،اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ سیدصا حب کے مکان پرآ گئے ، صبح فجر کے بعد مارواڑی اوراس کا فیملی ڈاکڑ دونوں سیدصاحب کے مکان برآئے اور بتایا کہ مریضہ کی حالت کافی حسد تک ٹھیک ہے، شکم اپنی اصلی حالت برآ گیا ہے، کئی روز کے بعد آج کھانا کھایا ہے اور گھرکےلوگوں سے بات چیت بھی کی ہے،طبیعت بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔سید صاحب کا دونوں نے شکر بیادا کیا اور چلے گئے۔اللدی شان کہ حضور والا کی دعاء سے وه عورت کافی دنول تک زنده رہی۔ کب مری مجھے معلوم نہیں دوسال تک میں معلوم کرتا رباتوزنده على معلوم نبيس مركى كرزنده ب\_ والله تعالى أعُلَم. نورى تما يح كاكرشمه: - ٧ اواء مين كونديا كاسى دور كاايك واقعداس طرح پیش آیا،ایک صاحب جوحفرت قبلہ کے خاص مریدوں میں سے ہیں،ان کا نام جناب انورمستری ہے، سویل لائن گوند یا میں ان کامکان ہے، حضرت والا ناشتے کیلئے انورمستری کے مکان پرتشریف لائے تھے، ناشتے کے بعدلوگوں کوآ پتعویذات عطا فرمارے تھ، حاجت مندوں کاایک ہجوم تھا، ہر مخص اپناا پنا در ددل ہیان کرتااور دعا عين اورتعويذات ليكر بإمرادوا پس جاتا ـ

اسی اثنادوصاحب ایک نوجوان لڑ کے کور کشے پرلیکراس حال مسیں آئے کہ

نوجوان کے ہاتھ یاؤں رس سے بندھے ہوئے تضاوروہ زور، زور سے چینیں مارر ہا تھاسا تھے ہی گندی گندی گالیاں بھی بک رہا تھا،اسی حالت میں اس کوحضر سے سامنے لاکر کچھ فاصلے پر ببیٹھادیا گیا، بیٹھتے ہی اس نے چیخنا بند کردیا،حضرت قبلہ نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں فر ما یا ، آ پ تعویذات کھنے میں مصرون رہے ، اپنی عادت کے مطابق ربھی نہیں دریافت فرمایا کہاس کوکیا ہو گیا ہے، چندمنٹوں کے بعد نو جوان حضرت قبله کی طرف د کیچه کرمسکرایا اور بولا ، بڑے میاں ذراادھر بھی تو دیکھو، ہم سے نظریں کیوں نہیں ملاتے ،اسی طرح اور بھی بے تکے ڈائیلا گے۔ بولنے لگا، اجا تک حضرت والانے لکھتے کا تھروک لیااورآ کے بڑھ کراینے بائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو پکڑ کراین طرف تھینجااور ایک دوجھ کے دیئے ، پھردوتما ہے زورداراس کے سریر رسید فرمائے اور پر جلال آواز میں فرمایا کہاس کے ہاتھ یاؤں کھول دو، نوجوان کولیکرآنے والوں نے کہا کہ حضور!اگراس کو کھولد یا جائرگا تولوگوں سے مارپیٹ كرناشروع كرديگا،حضرت نے فرمايا كەمىں كهدر باہوں كھول دوان شاء الله اب کچھنبیں کریگا،اس کے بایداور بھائی گھبرارہے تھے کہ اگراس کی رسیاں کھول دی تحکین توکہیں حضرت والا پر حملہ نہ کر دے ،اس لئے وہ خاموش کھٹرے رہے اور اس سوچ میں بڑ گئے کہ کیا کیا جائے، جب میں نے ان لوگوں کو مشکش میں مبتلاد یکھاتو کہا، آب لوگ درین بین رسیال کھول دیجئے ان شاء الله تعالی کوئی غلط حرکت بین کرے گا،حضرت نے فرماد پاہے،ابوہ بالکل ٹھیک ہوگیا ہے،اس کے بعدان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ یاؤں کھول دیئے، وہ ساکت وصامت تھوڑی ديرتك حضرت والا كے سامنے بيشار ہا، پھرآپ نے فرماياس كولسيكر جاؤ، حضرت كى اجازت کے بعداس کے باپ، بھائی نو جوان کولیکر گھر چلے گئے۔ پھر بعدنمازعصر وہی نوجوان نہادھوکرصاف تھرے سلیقے کے کپڑے بہن کر

حضرت قبله کی قیام گاہ پرآپ سے ملاقات کیلئے حاضر ہوا، اب بالکل سنجیدہ ہے، اسس وقت جب پہلے آیا تھا تو بادنی کے بول بول رہا تھااب بالکل شریفوں کی طبرح مؤدب نظرا رہاہے، مگر حضرت قبلہ نے اس تبدیلی حال کے باوجوداس کو پہیان لیا،اس نے حضرت قبلہ کوسلام کیااورمصافحہ کے لئے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے ،حضرت نے جواب سلام کے بعداس سے مصافحہ فر ما یا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑلیا اور فرمایا که میری وجه سے تم کوایذا پینی ہے معاف کردو' بین کرنو جوان گھبرا گیا، زبان سے پچھند بول سکا،حضرت نے فرمایا''بولومیں نے معاف کیا''نو جوان بولا،سرکار میں كيامعاف كرون؟ آب نة ومجهكوئي تكليف نهين دي ہے، حضرت نے فرمايا كه سبح کے وقت جبتم آئے تھے تو میں نے تم کوتماہے مارا تھا،اس کے تم کہو میں نے معاف كيا، بالآخرجب ال نے كہا كميں نے معاف كيا توحضرت قبلہ نے اس كا ہاتھ چھوڑا۔ نا ظرين كرام! غور يجيئ اوراندازه لكائيكه سركارسيدي مرشدي حضور مفتى اعظم عليه الرحمة والرضوان شرعى حزم واحتياط اورتقوي شعاري كاعتبار سي كتني بلندو بالا اورار فع واعلیٰ مقام پر فائز تھے، سچ توبیہ ہے کہاس کا اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جوا ہل نظراور آشائے رموز شرع ہیں کم نظراور بے خبر کواس کی کیا خبر ہوسکتی ہے، میں نے ایک مقبتی نظم میں عرض کیا ہے،

جو کم نظر ہے وہ کیا جانے مرتبہ اسس کا حریم نظر ہے وہ کیا جاتے ہے۔ حریم نثر ع میں گذری ہے جسکی شام وسحر

به بات تواپی جگه سلم ہے که سلمان کو بے وجہ شری ایذاء دینانا حب از وحرام ہے، حدیث شریف میں ہے " مَنْ الذی مُسْلِمًا فَقَدُ الذَانِیُ وَمَنَ الذَانِیُ فَقَدُ الذَانِیُ وَمَنَ الذَانِیُ فَقَدُ الذی الله " جس نے مسلمان کو ایذاء دی اس نے مجھے ایذاء دی اور جس نے مجھے ایذاء دی بیشک اس نے اللہ تعالی کو ایذاء دی ، مگر بی می کب ہے جبکہ کسی کو بلا وجہ ایذادی ایذاء دی بیشک اس نے اللہ تعالی کو ایذاء دی ، مگر بی می کب ہے جبکہ کسی کو بلا وجہ ایذادی

جائے، اگر حاجت، ضرورت اور کسی غرض تھیجے کی وجہ سے ہوتو کوئی قباحت نہسیں، بلکہ ثواب، ثواب نہیں بعض حالات میں واجب اور فرض ہے جیسے علاج معالجہ کسیلئے بدن کے کسی حصہ کو چیرنا، کا شا، دانت اکھاڑنا، وغیرہ وغیرہ،

حضرت والانے نوجوان کو جوتما ہے رسید کئے تھے وہ بلا وجہ نہیں تھے بلکہ علاج کی غرض سے تھے، ایذاء پہنچانے کی غرض سے نہیں تھے، یہی وحب ہے کہ دونوری تماچوں نے نوجوان کی کا یا پلٹ دی، دیوا تکی فرزا تکی میں بدل گئی، تکلیف داحت بن گئی، جس طرح ہو سکے کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنا اجر وثواب کا باعث ہے، صدیث شریف میں ہے '' مَنُ فَرَّج گُرْبَ أَخِینهِ المُسْلِمِ فَرَّج اللّٰهُ کُرَبَاتِه یَوْمَ الْحِیْاءِ المُسْلِمِ فَرَّج اللّٰهُ کُرَبَاتِه یَوْمَ الْحِیْاءِ المُسْلِمِ فَرِ ورکردی تواللہ تعالی اسس کی الْحِیْاء میں بے '' مِن فَرِّ کے اللّٰه کُربَاتِه یَوْمَ الْحِیْاء میں بے '' مِن فَرِّ کے کُربُ اللّٰہ کُربَاتِه المُسْلِمِ فَرِ ورکردی تواللہ تعالی اسس کی الْحِیْاء میں بیت پریٹانیوں کو قیامت کے دن دور فرماد ہے گا۔

اس فرمان رسول تا الله کی روشی میں اگر دیکھا جائے تو حضرت والاکا تماچہ مارنا علاجاً تھاجو یقیناً باعث اجرو و واب اور مرضی اللی کے عین مطابق تھا، جس کی بناء پر معافی ما نگنے کا سوال ہی پیدا نہسیں ہوتا گر، اللہ اللہ باوجو داس کے آپ کی تقوی شعاری، ایثار پیندی، تواضع، انکساری، بے نفسی، شریعت کی پاسداری اور امت مسلمہ شعاری، ایثار پیندی، تواضع، انکساری، بے نفسی، شریعت کی پاسداری اور امت مسلم کی بہی خواہی کے تقدی مآب جذبات کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ جوکام حقیقت میں ایذاء مسلم نہیں بلکہ سراسر شفقت و مروت پر مبنی ہے محض ظاہری طور پر ایذاء معلوم ہوتا ہے، نہیں بلکہ سراسر شفقت و مروت پر مبنی ہے محض ظاہری طور پر ایذاء معلوم ہوتا ہے، اس لئے آپ نے اور موانی نوجوان سے معاف کر دیا جائے ، بیتو مزاج تقوی کے خلاف ہے، اس لئے آپ نے بوجوان سے معاف کر دینے کو فر ما یا تا کہ دیکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں اور بیا جان لیں کہ جو کام جان ہو جھ کر بلا و جہ مسلمان کو ایذاء پہنچا نے کیلئے کیا جائے اور معافی کی فکر نہ کی جائے وہ کتا بڑا ظلم اور جرم ہے۔

آج مسلمان حق الله اورحق العبد کی ہروقت یا مالی کرتار ہتا ہے، پھر بھی اسے

توبدواستغفار کی کوئی فکرنہیں ہوتی، نہ ہی اس مسلمان بھائی سے معذرت کرنا پند کرتا ہے جس کاحق پامال کیا ہے، بلکہ توبہ کرنے اور معافی ما نگنے کواپنی بعرتی جادتا ہے، نہ دین کے نقصان کا حساس ہے نہ ہی آخرت کی زبوں حالی کا خیال ہے، بیاس لئے ہے کہ ہم میں احتساب نفس کا جذبہ باتی نہسیں رہا، اِنَّا لِلّٰهِ وَانَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ، احتساب نفس سے نفس کشی ہوتی ہے اور نفس کشی ہی اصل تقوی ہے، جوسب کونسیب نہیں ہوتا ہے، خوسب کونسیب کا حصہ ہے جسمیں احتساب نفس کا بھر پور جذبہ ہوتا ہے، چھوٹی بڑی کوئی بھی غلطی ہواس سے فور ارجوع کر لینا، توبہ کرنا اور معافی ما نگنا یہی شان بیدگی، اصل جوانم دی، نشان علوالعزمی اور انسانی شرافت ہے، نہ کہ بے عسنرتی اور خلاف شان ہے حضور سیدی ومر شدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان میں 'احتساب خلاف شان ہے حضور سیدی ومر شدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان میں 'احتساب فلاف شان ہے حضور سیدی ومر شدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان میں 'احتساب افس' کا مقدس جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر اہوا تھا، اس سلسلے میں حضرت قبلہ کا بی ایک ول افروز وا قدم ملاحظ فرم انہیں۔

احتساب نفس اور حضور مفتی اعظم علیه الرحمه: - ۲ اور میں حضور سیدی مرکار مفتی اعظم علیه الرحمه : - ۲ اس وقت حضرت مرکار مفتی اعظم علیه الرحمه نے جب حیدر آباد، دکن کا سفر فرما یا محت، اس وقت حضرت سید محمد قادری صاحب مرحوم صدرا مجمن قادریہ قاضی پوره حیدر آباد کے دول سے کدہ پر حضرت قبلہ کی جمر کا بی محرکا بی معرکا بی میں ہم لوگ حضرت سید محمد صاحب قبلہ کے در دولت پر پہنچی، موصون کا مکان ایک وسیع قطعہ زمین پر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، جوقد یم ہونے کے باوجود بہت شاندارتھا، جس کود مکھ کرکسی نواب کی حویلی کا گمان ہوتا تھا، اس کے بیرونی حصیص ایک بہت بڑا جس کود مکھ کرکسی نواب کی حویلی کا گمان ہوتا تھا، اس بال میں پہلے ہی سے پچاس سے زائد جن ومشائخ تشریف فرما سے حضرت قبلہ کے لئے ایک مخصوص نشست گاہ بنائی گئی تھی، علیاء ومشائخ تشریف فرما سے حضرت قبلہ کے لئے ایک مخصوص نشست گاہ بنائی گئی تھی، وہاں پہنچتے ہی آپ کونشست گاہ پراحترام کے ساتھ بٹھادیا گیا، ان مشاہیر علماء کرام

اورمشائخ عظام میں حضرت قبلہ کی موجودگی ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی شہنٹ اہ کا دربار عالی وقارسجا ہوا ہے، اور گردا گردوز راء ومصاحبین سرنیاز جھکائے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھرایک چاند تھا جو فلک علم وآ گہی پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ستار سے اس کے اردگردو مک رہے تھے، آپ اپنی جگہ سرجھکائے ہوئے تشریف فرما ستار سے اس کے اردگردو مک رہے تھے، آپ اپنی جگہ سرجھکائے ہوئے تشریف فرما سے اور صاضرین بزم کی نگا ہیں آپ کے چہرا کی برانو ارکی زیارت میں مصروف تھ سیں، پھولوگ حضرت واللکی پرکشش شخصیت اور آپ کی علمی وجا ہت پر تبھرہ بھی آ ہت ہت کھولوگ حضرت واللکی پرکشش شخصیت اور آپ کی علمی وجا ہت پر تبھرہ بھی آ ہت ہت ہم کہ درہے تھے، ایک بجیب سال تھا جود کھنے سے تعلق رکھتا تھا۔

ا ب رحمت خدا تجها ایسانه چاییئ (العیاذ بالله)

صاحب خانہ حضرت سیدصا حب فوراً اٹھے، طعن رئی کو اتارااورا پنے صاحب خانہ حضر ما یا اسے لے جاؤہ حضرت والانے صاحب خانہ سے فرما یا کہ آپ نے اسے لگا یا ہے، اس لئے تو بہ سیجے ، سیدصا حب موصوف نے بلا تا مل تو بہ کی اس کے فوراً بعد حضرت قبلہ نے سب کی طرف دیکھ کر فرما یا کہ آپ لوگ گواہ رہو میں بھی تو بہ کرتا ہوں ، جب حضرت قبلہ نے بیکھا تو اس فرمانے سے میں بی سیمجھا کہ حضرت نے تو بہ کرتا ہوں ، جب حضرت قبلہ نے بیکھا تو اس فرمانے سے میں بیسمجھا کہ حضرت نے

سیدصاحب پرناراضکی کااظہارفر مایا ہے اس کئے تو بہ کررہے ہیں، دل میں بی خیال گذرا ادھر حضرت نے فورا فر مایا کہ 'چونکہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے جس کااحترام لازم ہے، میں نے غصہ میں کہد یا ہے اسے اتارواور پھینکو پھینکنے کالفظ اس تحریر کے ادب کے خلاف ہے، اس لئے میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں، ادب کے خلاف ہے، اس لئے میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں، 'آسُتغُفِورُ اللّٰهَ دَیِّی مِن کُلِّ ذَنْ مِ وَ اَتُوْبُ اِلَیْ ہِ "بیس کر میری آسکو سے میں نمناک ہوگئیں، کہ اللہ اکبر میصاحبان نفوس قد سیہ جذبہ احتساب نفس سے سی قدر مرشار رہے ہیں کہ چھوٹی اور بار یک باتوں کی جانب جن کی طرف اہل علم کے ذہن کی رسائی نہیں سے ہوتی ، اور تو بہ واستغفار میں قطعا کوئی تا خیر نہیں ہونے دیتے ، جولغزش اعلانی مرز دہوتی ہیں اس کی تو بہ بھی اعلانی کرتے ہیں، اور اس شان سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس پر گواہ بناتے ہیں،

اب کہاں باقی رہیں وہ ستیاں آبادتھیں جن کے قدم سے بستیاں

سبحان الله! حضور مفتی اعظم علیه الرحمه کی زندگی کتنی پاکیزه تھی، ہرسانس خشیت ربانی کی عطر بیزیوں سے مشکبار، ہراداتقوی شعار، ہرقدم سنت نبوی کا آئینہ دار، ہر کم فاتون شریعت کا پاسدار، گویا آپ کی ذات اسلامی عظمتوں کا بلند بینار تھی، حضرت مرکب فات بینی مثال سے، علی والا ظاہر وباطن کی کیسانیت، خلوص وللہیت کی موزنیت میں آپ اپنی مثال سے، ع

خدارهت كنداي عاشقان ياك طينت را

چہرہ دیکھا اور ایمان لایا: عور ایمان لایا: عورت پرنا گپورتشریف لائے، گوند یاشہ سرے مریدین حضرات نے مفتی غلام محمرصا حب قبلہ سے درخواست کی کہ ایک روز حضرت والا کو گوند یا تشریف لے جلنے کے لئے راضی کرلیں تو بڑا کرم ہوگا، مفتی صاحب نے دالا کو گوند یا تشریف لے جلنے کے لئے راضی کرلیں تو بڑا کرم ہوگا، مفتی صاحب نے

حضرت قبلہ کو گوندیا کے لئے تیار کرلیا، پروگرام کےمطابق حضرت والاجمبئ ہاوڑ ہمیل ہے گوند ماکے لئے روانہ ہو گئے ،فقیر رضوی مجیب اشرف بھی ہمر کاب تھا۔ گوند باریلوے اسٹیشن پراستقبال کرنے والوں کا جم غفیرتھا،ٹرین جب پلیٹ فارم پر پنچی فضانعر ہائے تکبیر ورسالت سے گونج اٹھی ، پلیٹ فارم پرموجو دمسافراس منظر کود مکھ کرششدررہ گئے، جب حضرت والاثرین سے پنچ تشریف لائے تو دیوانے دست بوسی اور زیارت کے لئے بروانہ وارٹوٹ پڑے بجوم کو قابومیں کرنامشکل ہو گیا، چندمضبوطنو جوان بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور کھیرا بنا کر حضرت کو چی میں لے لیا، پھرآ ہتہ ہتہ کیر گیٹ کی طرف چلنے لگے،سامنے آفس کے دروازے برایک مخص (اسٹیشن ماسٹر ) کھٹرا ہواس منظر کود مکھ رہا تھا، جب حضرت کا گذراس کے قریب سے ہوا تواس نے بڑے غور سے حضرت کودیکھنا شروع کیا،میری نظر بھی اس پر تھی، مجھے محسوں ہوا کہ حضرت کی شخصیت سے میخص متاثر ہوگیا ہے، جب میں اس کے پاس سے گذرر ہاتھا، مجھےروک کر یو جھا یہ کون ہیں، میں نے جلدی میں کہا کہ سلمانوں کے ب سے بڑے پیر ہیں، کہاں تھہریں گے؟اس نے دوسراسوال کیا، میں نے کہا کہ تمباکوسورتی ممپنی سیدصاحب کے یہاں کھہریں گے، یہ کہکر میں آگے بڑھ گیا۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت قبلہ چائے بی رہے تھے،اس وقت ایک شخص اپنی ہوی اور بچوں کے ساتھ سیدصاحب کے مکان برآیا، میں باہر کرس پر بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس آ کر بولا آپ کے گرو جی کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ آ پیل سکتے ہیں مگرعورتوں کو ملنے کی اجازت نہیں ، میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیاہے؟اس نے کہامیرا نام نائیڈ وہے،مسٹرنائیڈ وکومیں نے کرسی پر بیٹھا کرا ندرجا کر حضرت سے اجازت لی کہ ایک غیرمسلم حضور سے ملنا جا ہتا ہے، سرکارا گراجازت دیں توبلالیاجائے،حضرت قبلہ نے بخوشی اجازت دے دی مسٹرنا ئے ڈواندرآئے ،اور

حفرت كقدمول پرسرركهناچام، حفرت نياس كاسر پكر كرا شاد يا اورفر مايا إنّا يله، معَاذَ الله يدكيا كرر مع وه محمر اكرسيد هي بيش گيا، حضرت نيفر ما يا اسلام اسس طرح ملنى كا جازت نهيس ديتا۔

حسب عادت حضرت قبلہ نے پوچھا کیسے آئے ہوئے؟ مسر نائیڈو نے جواب دیا اسلام دھرم میں آنا چاہتا ہوں، بیسنکر حضرت والاکا چرہ ہوئی سے چک اٹھ ،فر ما یا آگے آجا وَ، مسٹر نائیڈو آگے بڑھے حضرت والا نے کلہ طیب اور کلہ شہادت کی مع ترجہ تلقین فر مائی ، کفر شرک دیوی دیوتا اور تمام خلاف شرع باتوں سے قبہ کرائی ، پھر ایمان مفصل کی اس طرح تلقین فر مائی کہ تمام ضروریات دین کوجع فر مادیا توحید، رسالت، مفصل کی اس طرح تلقین فر مائی کہ تمام ضروریات دین کوجع فر مادیا توحید، رسالت، ملائکہ، جنت، دوزخ کتب اویہ، برزخ ،حشر ونشر، اچھی بری تقدیر کے منجا نب اللہ مونے پر ایمان اور ما ہا ہونے بوالا النّبی صلّی الله تکا لی عکر نے و مسلّم کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقر ارکروانے کے بعد ان کا نام محمد شمیر رکھا، پھر ان کے بال پول کو داخل اسلام کیا، اس طرح پوری فیلی صرف آئے چرہ وزیبا کی زیارت کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگئی، وبلا الحدد .

جناب محمشیرصاحب قبول اسلام کے بعد اندر سے باہرتشریف لائے تو وہاں موجود مسلمانوں نے اللہ اکبر کا فلک شکاف نعرہ لگا کرا پی خوشیوں کا اظہار کیا اور سب نے اللہ اکبر کا فلک شکاف نعرہ لگا کرا پی خوشیوں کا اظہار کیا اور سب میں نے اپنے اس نئے بھائی کومبار کبادی پیش کی ، بعد میں جناب محمشیرصاحب میں نے پوچھا، کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے ؟ اسلام کی کون سی بات آپ کو پسند آئی ،؟ انھوں نے کہا کہ مولا ناجی کچھ ہیں ، میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مسیں بھی اسلام دھرم قبول کرونگا، اسٹیشن پر میں نے پیرصاحب کا چہرہ دیکھا، درشن کسیا اور اسلام دھرم قبول کرونگا، اسٹیشن پر میں نے پیرصاحب کا چہرہ دیکھا، درشن کسیا اور میر سے دل کی دنیا بدل گئی ، میں بچیین ہوگیا، اپنے او پر کنٹرول نہ کر سکا، فوراً گھر گسیا بیدی بچوں کوسار اما جرا کہ سنایا ، ہم نے نہا یا دھویا گیڑ سے بدلے اور یہاں پہنچ گئے ، یہ

کہتے ہوئے محمد شبیرصاحب کی آ تکھوں میں آنو آگئے، حاضرین اکلی گفتگون کر بے اختیار پکارا محصے سبحان الله ، ماشاء الله ، کیاشان ہے سرکارسیدی مفتی اعظم علیم الرحمة والرضوان کی ،

## تری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب ونظسر کہ تو ہے نوری اور نوری میاں کا نور نظر

ا بیمان لانے کا دوسرا واقعہ: ۔ ۱۹۲۸ء میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ
نا گپورتشریف لائے آپ کا قیام رئیس نا گپور جناب الحاج شخ عبد السجان صاحب
مرحوم فروٹ مرچنٹ اینڈ کمیشن ایجنٹ کے مکان پرتھا حاجی صاحب کے حپ اروں
صاحبزادگان، جناب الحاج سیٹھ عبد الشکور صاحب جناب سیٹھ عبد النفار صاحب،
جناب الحاج سیٹھ عبد المجید صاحب اور جناب سیٹھ عبد الرشید صاحب اور تمام افت راد
خاندان سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہیں، دار العلوم امحب سی
نا گپورکی پرانی عمارت الحسین حضرات کی وقف شدہ زمین پربنی ہوئی ہے مولی تعب الی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطافر مائے آمین۔

نا گپوراتواری ریلوے اسٹیشن کے پاس جناب عبدالعزیز خانصاحب اشرفی جوحفرت والا کے بڑے عاشق تھان کے مکان پرایک روز بعد نماز عشاء حضرت قبلہ کی دعوت کا اجتمام تھا، خال صاحب موصوف بعد نماز مغرب ہی حضرت کواپنے مکان پرلیکر چلے گئے، جاتے ہی زیارت کرنے والوں کی بھیٹر جمع ہوگئ، اسس محیار میں ایک غیر مسلم بھی تھا جو خال صاحب موصوف کا ملا قاتی تھا، اور ریلو ہے پلیٹ فارم پر کینٹین چلا تا تھا، اس نے بھی سر پر رومال با ندھا اور ادب کے ساتھ حضرت قبلہ سے آ کرملا اور دست ہوی کر کے ایک طرف بیٹھ کر حضرت کود بھتار ہا تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور چلا گیا، تقریباً رات کو ۱۰ رہے نہا دھوکر یا نجامہ کرتا ہین کرخال صاحب بعد اٹھا اور چلا گیا، تقریباً رات کو ۱۰ رہے نہا وھوکر یا نجامہ کرتا ہین کرخال صاحب

کے مکان برآ یا ،اورخان صاحب سے کہا میں مسلمان ہونا جا ہتا ہوں خان صاحب نے فوراً حضرت کی خدمت میں پیش کردیا،حضرت والانے پہلے تمام کفریات، شرکیا ۔۔ سے توبہ کرائی پھرایمان مجمل اورایمان مفصل کی تلقین کرے داخل اسلام فرمالیا، اور نام عبدالسلام رکھا، پھر دوسر ہے روز وہی شخص اپنی ماں، بیوی ،ایک لڑ کااورایک لڑکی کولیکر الحاج شيخ عبدالسبحان كے مكان پرجس كا نام عبدالسلام ركھا گيا تھا حاضر ہوا، حضرت نے سب کوداخل اسلام فرمایا،اس طرح ایک خاندان کے پانچے افراد حضرت والا کے دست حِنْ يرست يرمشرف باسلام موت، ولله الحمد على ذلك انظی کا زخم تھیک ہو گیا:۔ایشیا کامشہور بھلائی اسٹیل بلانٹ سے لگا ہوا درگ شہر جمبئ كلكته ربيو كائن برواقع ہے،اس شهر میں الل سنت كى كثير تعداد آباد ہے،شهركى جامع مسجد بہت خوبصورت اور شاندار ہے،جس کے خطیب وا مام حضرت العلام مولانا سيدانضل الدين حيدرصاحب اشرفي عليه الرحمه تتصمولا ناموصوف صدرالشريعه مولانا امجدعلی صاحب علیہالرحمہ کے تلامذہ میں سے تھے،اورحضورسیدناعلی حسین صاحب عرف اشر فی میاں علیہالرحمہ کے مرید تھے،نہایت لاغرونحیف یہے گرچم ہ ہارعب اورنورانی تھا،کسی کونظر بھرکرد کیھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ،اچھاچھے آپ سے گفتگو نے سے تھراتے تھ، صائم الدھرتھ، اپنے زمانے میں زہروا تقاء کے اعتبارے مثالی شخصیت کے مالک تھے، آخری عمر تک گوششیں رہے، خاندان اعلیٰ حضرت بالخصوص حضورسيدي سركارمفتي اعظم عليه الرحمه سے بے پناه عقيدت ركھتے تھے۔ درگ شہر میں سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے مریدین کثیر تعداد میں ہیں ، انھیں عقید تمندول کی دعوت پر ۱۹۲۸ء میں حضرت والا درگ تشریف لائے تھے، یہاں کے احباب اہل سنت نے بہت بڑی کا نفرنس کا انعقاد بھی کیا تھا،جس میں حضر ــــــــ العلام مفتئ مالوه مفتى رضوان الرحمن صاحب فاروقي ،حضرت العلام مولا نامفتي غلام مجمر

صاحب نا گپوری،حضرت علامه مولا ناقمرالز ماں صاحب عظمی اورفقیرراقم الحروف مجمر مجیب اشرف رضوی کے علاوہ بہت سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت والا کے ہمراہ تمام مہمان علاء کرام کی دعوت ایک سیٹھ صاحب کے مکان برتھی،عشاء کی نماز کے بعد جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو جناب منشی رمناعسلی صاحب کی کار سے حضرت کی قیام گاہ پرواپسی ہوئی ،حضر سے والا کار سے اتر کراندر تشریف لے گئے، میں اور مولا ناقمرالز ماں صاحب کارے یاس کھڑے ہوکر باتیں کرنے لگے، کارکادروازہ کھلا ہواتھا،میراہاتھ دروازے پرتھا،ڈرائیورآیااس نے زور سے دروازہ بند کردیا،میری انگلی درواز ہے میں بری طرح دب گئی،منہ سے چیخ نکل پڑی اور چکرآ گیا،مولانا قمرالزمان صاحب نے فوراً تھام لیا، ورسے گریر تا، ڈرائیور نے فوراً دروازه کھولد یا میں زمین پر بیٹھ گیا، اتنے میں اندر سے ایک شخص بھا گتے ہوئے آیا اور کہا مولانا مجیب اشرف صاحب کوحضرت فوراً بلارے ہیں، مولانا قمرالز مال صاحب مجھے لیئے ہوئے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور!ان کی انگلی کارکے دروازے میں دب گئے ہے یہن کرآ بے نے إِنَّا يِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يُرْهَا اور فرمایا ہاتھ برطائے میں نے ہاتھ برطادیا،حضرت نے اپنے انگوشھاور شھادت کی انگلی \_\_ميرى زخى انكلى كوپكرليا، اورآيت كريمه "أَمْراً بُرَمُو اأَمُراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ " یڑھ پڑھ کردم فرماتے جارہے تھے اور درد کم ہوتا جارہا تھا، ایک دومنٹ میں در داور جلن بالکل ختم ہوگئی،خون بہنابند ہوگیا مجھے ایسالگا کہ پچھ ہوا ہی نہیں، رات کو چین سے سویا، صبح الحمد کرد یکھاتو زخم بھی مندمل ہوگیا تھا، جبکہ انگلی کا آ دھا حصہ دینے کی وجہ سے کٹ گیا تھا باوجوداس کے بغیر کسی مرہم پٹی کے زخم صبح تک ٹھیک ہو گیا تھا جس کا نشان ابھی بھی انگلی پر باقی ہے،جس کومیں''نشانِ کرامت مرشد'' سے تعبیر کرتا ہوں۔ فا كده: -بدن كے جس حصے ميں در د مودردكى جگه دا بنا (سيدها) ہاتھ ركھ كرمذكوره

آیت کریمه کواا / ۱۱ / باراوراول وآخرتین تین باردرود پژه کردرد کی جگه دم کرے اور ہر باردم کرتے وقت ہاتھا ٹھالیا کرے،خیال رہےغیرمردعورت کے بدن پر ہاتھ نہ رکھے بلکہاس سے کہے کہ اپنا ہاتھ در دکی جگہر کھے اور جب میں دم کروں تو ہاتھ اٹھالیا كرے،اللد تعالى پيرومرشد كےصدقے ميں ان شاءالله شفاءعطافر مائيگا۔ گلے کی تکلیف دور ہوگئی:۔میرے گلے میں ہمیشہ تکلیف رہا کرتی تھی،کیلا، مھنڈا یانی یا کوئی ٹھنڈی چیز استعال کرلوں توٹانزل بڑھ جایا کرتا تھاجس سے بہت تکلیف موتی تھی گلے کے ڈاکٹروں کو بتا یا تواٹھوں نے آپریشن کامشورہ دیا ،مگرمیر بے ملنے والعاد اكر جين بارث اسپيشلك نے مجھے آيريش سے منع كردياو ١٩٧٤ء ميں حضرت والا دارالعلوم امجد بینا گپور کی نئی بلڈنگ کے افتتاح کے لئے علالت کے باوجود نا گپور تشریف لائے اور حضرت والا کابیآ خری دورہ تھااس کے بعب دپھر کبھی تشریف نہیں لائے، حضرت کا قیام حاجی عبدالتارصاحب مرحوم ما لک جنتا گلاس ورکس کے مکان یرتھا،ظہر کی نماز کے لئے حضرت اٹھے فقیر پکڑ کرآ نگن میں لایا،آپ نے اطمینان سے وضوفر ما یا، وضو کے بعد جب کھڑے ہوئے تو خلا ف تو قع فقیر سے مصافحہ اور معانقتہ فرمایا، پھراینے سیدھے ہاتھ کومیرے گلے کی دا ہنی طرف اور بائیں طرف پھیرا اورزیر لب کچھ پڑھکر دم فرمایا، ماشاءاللہ اس روز سے آج تک گلے میں ایسی تکلیف نہیں ہوئی،اب میں سردوگرم چیز بے تکلف کھائی لیتا ہوں فقیر پر کرم ہے پیرومر شد کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا جبکہ حضرت والا سے میں نے اپنی تکلیف کے بارے میں پچھ بھی نہیں کہاتھا، بہجی آپ کا کشف تھا کہ بے کیے علاج کردیا۔ ز حمى باته طهيك مو گيا: - ١٩٤٢ ء من آندهراير ديش كاتارنجي سفر، ويزيا نگرم، ویشا کھا پٹنم، کا کی ناڑہ،و جے واڑہ اور تھم ہوتے ہوئے حیدرآ باد تک ہوا،اسس مبارک سفرمیں بہت سے واقعات ظہور پذیر ہوئے ،جن کا ذکر کچھ پہلے ہو چکا ہے اور

کچھوا قعات آئندہ ذکر کیئے جائیں گےان شاءاللہ تبارک وتعالیٰ۔

وہے واڑہ آندھرا پردیش کا ایک بڑا اور مرکزی تنجارتی شہرہے، اس شہر میں سرکار حضور مرشدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے ایک میمن سیٹھ مرید رہتے ہے ، انکا نام جناب حاجی احمد سیٹھ تفا، انھیں کے مکان پر ہم لوگوں کا قیام تھا، یہاں بھی رات میں بہت بڑا جلسہ ہواجس میں ہزاروں سی مسلمانوں نے شرکت کی اور کثیر تعداد میں لوگ داخل سلسلہ عالیہ قادر بیرضو بیہوئے۔

دوسرے دوز حضرت والا کوحیدرآباد کے لئے روانہ ہوناتھا، جناب ماجی احمد سیٹھ نے گولئڈہ اکسپریس سے دوئلٹ فرسٹ کلاس کے بک کروالئے تھے، جب حضرت والا قبلہ کومعلوم ہوا کہ ماجی صاحب نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بک کروالیا ہے تو اپنی نالپندگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خواہ مخواہ پہلے درجہ کا ٹکٹ منگوالیا، دوسرے درجہ کا استے میں دوئلٹ آجاتے، حضرت والاعام طور پرفرسٹ کلاس سے سفر کونالپند فرماتے سے ماس ذرکلاس اور تھر ڈ کلاس اور ایک انظر ماسے سے مورجہ کا اسٹے میں دوئل ہوئے ہوئے اور اس کیبن اس ہوتا تھا، بہر حال جب ہم لوگ وقت مقررہ پرٹرین میں سوار ہوئے اور اس کیبن میں داخل ہوئے جس میں ہماری سیٹیں بکتھیں تو دیکھا کہ دوسری جانب سیسٹ پرنو میں داخل ہوئے جس میں ہماری سیٹیں بکتھیں تو دیکھا کہ دوسری جانب سیسٹ پرنو میں داخل ہوئے جس میں ہماری سیٹیں بکتھیں تو دیکھا کہ دوسری جانب سیسٹ پرنو سیٹ پرنا گواری کے ساتھ بیٹھ گئے، میں حضرت والا نے فوراً آگھیں بند کرلیں اور اپنی سیٹ پرنا گواری کے ساتھ بیٹھ گئے، میں حضرت والا کی پریشانی کو بچھ گیا۔

نوجوان سے میں نے کہا کہ میڈم کودوسرے کنارے پر بیٹھادواوراس سے کہو
اپناسراور بدن چھپا لے، حضرت کو پہندنہیں، نوجوان بولاا گرآپ لوگوں کو پہندنہیں تو
کمپین بدل لیجئے ہم تواسی طرح بیٹھیں گے، میں نے کنڈ کٹر سے کہا کہ معاملہ ایساایسا
ہے، آپ دونوں میاں بیوی کودوسری جگہ سیٹ الاٹ کرد بجئے، اس نے نوجوان سے کہا

کہ(۲) نمبر کمیبین خالی ہے آپ لوگ اس میں آجا ئیں ،نو جوان نے انکار کردیا ، میں نے کہا کہ ۲ رنمبر میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں اس نے کہا بہت اچھا ، پھر ہم لوگ ۲ رنمبر میں جا کرآ رام سے بیٹھ گئے۔

گاڑی اپنی رفتار کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ اچا نک ہم رنمبر كىيبين سے چیخے چلانے كى آوازىي بلند ہوئيں، آواز سكر ميں فورائ كلاتو كياد يكھا ہوں کہ نو جوان باہر کھڑا جینے رہا ہے اور رور ہاہے، جب اندر جھا نک کردیکھا تواس کی بیوی زمین پربہ ہوش پڑی ہوئی ہے، اوراس کے ہاتھ سے خون نکل رہاہے میں نے پوچھا یہ کیا ہوا،اس نے بتایا کہوہ کھڑ کی پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی اچا تک کھڑ کی کا شرگراجس سے ہاتھ کی چوڑیاں پھوٹ کر دھنس گئیں اوروہ بے ہوش ہوگئی ،اتنے میں کنڈ کسٹسراور دوسرے پینجر بھی آ گئے، کنڈکٹرنو جوان سے بولا کہ دیکھوتم نے باباجی کو تکلیف پہنجائی ہے ہاس کانیتجہ ہے جاؤمعافی مانگو،نو جوان حضرت کے سامنے کھرا ہوکر معافی ما گلنے لگا، میں نے حضرت کوسارا ما جراسنا دیا، حضرت والانے اس سے گلاس میں یانی منگوایا اس پردم کر کے فرمایا لیجاؤاس کے منہ پرچھٹرک دو، جب ہوش آ جائے یہ یانی پلادو، اورتھوڑ ااس کے زخم پرلگا دو،حضرت والانے جبیبا فرمایا تھاوییا ہی اس نو جوان نے کیا، عورت کوفوراً ہوش آگیا،خون رسنا بند ہو گیااور جواسکو تکلیف تھی وہ دور ہوگئی، کنڈ کٹر نے نوجوان کوتئبیه کرتے ہوئے کہا کہ اب آئندہ کسی بزرگ اور بابا کو تکلیف نہ دبیت، ان سے آشروادلینا، اگر بابا کے ساتھتم نے بیترکت نہ کی ہوتی توبینوبت نہ آتی ، پھر کنڈکٹر نے اینے ہاتھ سے اسکی مرہم پٹی کی۔

ایک دلچسپ واقعه: معدر آباد جاتے ہوئے اثناء سفر ایک دل چسپ واقعہ بھی پیش آیا، ہوایہ کہ جس کمپار طمنٹ میں ہم لوگ سفر کرر ہے تھاسی میں ایک مدراسی نوجوان بھی سفر کرر ہاتھا، جب اس نے حضور سرکار فتی اعظم علیہ الرحمہ کودیکھا تو دیکھتے ہی

د یوانه ہوگیا، بار بارحضرت کی کیبین میں آکر جھانکتار ہا، گراندرآنے کی اسکو ہمت نہیں ہور ہی تھی ، حضرت کودیکھتا اور چلا جاتا پھر آتا اور دیکھ کر حپلا جاتا کافی دیر تک اس کی بیچر کت جاری رہی۔

آموں کاموسم تھاو ہے واڑہ سے چلتے وقت حاجی سیٹھاتھ بھائی نے آموں سے
بھری ہوئی ایک ٹوکری ساتھ کردی تھی، میں نے آسمیں سے دوآ م نکالے اور دھوکراس کے
تھیکے اتارے اور چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کرایک پلیٹ میں رکھ کر حضرت کی خدمت
میں پیش کیا، حضرت قبلہ کوآم پیند تھے، آپ نے ما شاء الله اور بسمہ الله پڑھکر
کھانا شروع فرمایا، استے میں وہ مدراسی نو جوان پھر آکر جھا کنے لگا اور جھے اشارہ کرکے
باہر بلایا، میں جب باہر آیا تو کہنے لگا کہ بابا کا تھوڑ اسا پر سادہ مکو چاہیے، کیا بابا ہم کو پر ساد
دیگا، میں نے کہا کہ مکھڑے رہو میں آتا ہوں، میں نے حضرت سے عرض کی حضور یہ
نو جوان آپا تیمرک ما نگ رہا ہے، حضرت نے پلیٹ میں جوآم کے کھٹر سے باقی تھے میر ک
طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا دے دیجئے، میں نے لاکر دیدیا وہ بہت خوش ہوا، جھ سے
چھری ما تی اور ان کومزید چھوٹے چھوٹے پیس کرکے پورے کمپ ارٹمنٹ میں لوگوں کو
تقسیم کردیا اور سب کو بتایا کہ بہت بڑے بابا ارنم کر کیبین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

پرکیاتھاعورتوں اور مردوں کی بھیڑلگ گئ، عورتیں بے پردہ آکر کھڑی ہوگئیں حضرت اس سے جٹا و سے مٹا و سے میں نے جلدی سے سب کو الله . معاذ الله ، جہال دیکھویہ مصیبت کھڑی رہتی ہے، میں نے جلدی سے سب کو ہٹادیا ، پھر وہی نو جوان اندر آیا اور حضرت قبلہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیچ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا بابا جی ہم تم سے ایک دیکو یسٹ کرتا ہے ہمارابات مانے گا؟ حضرت نے مسکرا کرفر مایا پہلے ہی سے بات مانے کا وعدہ لے رہا ہے یہ توریکو یسٹ نہیں اگر یمنٹ ہوا، بول کیا بول کیا بولتا ہے؟

نوجوان بولا کہ ہماراگاؤں میں ہمارافادر بہت بڑا مندر بنار ہاہے، ہم چاہت اے کہ اس کااودگھائن تم سے کرائے گا، مندر بننے کے بعد ہم تم کوانوائٹ کریگاتم آئے گانہ؟ پیسنکر حضرت والا نے آشھ ڈ آن کر اللہ اللہ وَحَدَهُ کر شَرِیْكَ لَهُ اور انْ الله وَالله وَاله وَالله وَ

مذکورہ بالا دونوں واقعات سے بیجی معلوم ہوا کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ غیر مسلمانوں کے سامنے اعلاء کلمة الله کابر ملااظہار فرمانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں فرماتے ہے، اَمُرُّ بِالْمَعُرُوْفِ نَصُی عَنِ الْمُنْکَرِ کافریضہ ہرحال میں ادافرماتے رہے، اس معاملہ میں آپ کے نزدیک اپنے ،غیر، رعایا اور حاکم سب برابر تھے، جب وقت آیا برملااظہار حق فرمایا، اس کانام ہے جوانمردی اور حق پرسی، ایم جنسی کے ذمانے میں ''نس بندی'' کے خلاف حرام ہونے کافتوی صادر فرمانا آپ میں میں نہوں پرستانہ اور مجاہدانہ کرداری کھلی کتاب ہے۔

ہمت مردال مددخدا: ۱۹۷۹ میں ملک میں ایر جنسی قانون لا گوکیا گیا تھااس وقت تمام گورنمینٹ ملاز مین کیلئے نس بندی کروا نالا زم تھااورنس بندی سے انکار کرنا سخت جرم تھا،اس کے علاوہ عوام پر بھی نس بندی کروانے کیلئے دباؤڈ الاجا تا تھا،اس وقت ملک کے تمام مسلمان پریشان اور انتہائی کشکش کی حالت میں مبتلاتھ، ہر کمتب فکر کے لوگوں نے اپنی اپنی جماعت کے علماء اور مفتیوں سے رجوع کیا، کہ ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہئے، دیو بندی، غیر مقلد، جماعت اسلامی وغیرہ فرقوں کے ذمہ دار علماء نے گھبرا کرنس بندی کی جمایت میں فتوی دیدئے یا پھر گول مول جواب دیکر اپنا دامن چھوڑ الیا۔

گرتاجداراہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہندنے اس پرآشوب زمانے میں اپنے والدگرامی مجددا عظم امام احمدرضا علیہ الرحمہ کی سرفروشا نہ اور مجددانہ عظم تول کی یاد تازہ کردی ، جب حضرت والاکی خدمت میں نس بندی کے تعلق سے استفتاء پیش ہوا تو آپ نے قانون شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے انجام کی خطرنا کی سے بے نیاز ہوکر نس بندی کے حرام اور ناجا کز ہونیا فتو کی صادر فر ما یا ، اور فقو ہے کی سائیکلواسٹائل کا پیاں کرواکر ملک کے طول وعرض میں پھیلادی، ارباب اقتدار کی مشیری کو ہلاکر کے دیا ، حکومت کے سامنے صرف ایک ، می صورت رہ گئی تھی کہ آپ کو گرفتار کی حیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے ، چنانچ آپ کے لئے وار نے گرفت ارک جاری کردیا گیا ہیں ہولیس نوجوانوں کو گاڑیوں میں لے کرمحلہ سوداگران پہنچ گیا۔

اس دن اتفاق سے میں بھی ہر یکی شریف میں موجودتھا، حضرت والاکی مزاج پرس کے لئے خدمت میں فقیر حاضرتھا، استے میں دیھت ہوں کہ کئی پولیس والے حضرت کے پاس آرہے ہیں اور ایک کے ہاتھ میں کاغذات کی فائل تھی، جب حضرت قبلہ پران کی نظر پڑی تو وہ ہم گئے اور آپ نے گرج دار آ واز میں ارشاد فر ما یا یہ کیوں آئے ہیں ان کو با ہر نکالو، استے میں پولیس کمشنر نے کہا کہ آپ کے لئے وار نہ اسٹی حلال میں گرفتاری ہے ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لئے آئے ہیں، حضرت نے انتہائی جلال میں

فرما یا چلنکل جا پہال سے، دفع ہوجا، اس ڈانٹ کا ایسا اثر ہوا کہ پولیس آفیسر کانپ گیا اوردوقدم پیچھے ہٹ کراپ ماتحق سے کہا باہر جاؤ، اسے میں حضرت کے داما دسا حب میال مرحوم جودار العلوم مظہر اسلام کے ہتم سے، تشریف لائے اور سب کولیکر باہر جیلے گئے، بعد میں کیا ہوا جھے اس کی خبر نہ ہوسکی، ہاں اتنا معلوم ہے کہ پھر اسس کے بعد کورنمنٹ نے آپ پر دست اندازی کی جرائے نہیں کی، پچھلوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضور والا سے حکومت کے ذمہ دارلوگ ملے اور درخواست کی کہ آپ اپ فقو ے میں پچھٹری فرمادیں یا اسکو بدل دیں، آپ نے فرمایا، فتوی نہیں بدلا حب بڑگا محومت ہی بدل گئی، فتوی آئے جا لیدوالوں کی زبان خالی نہیں جاتی ۔

گرحپ،ازحلقوم عبدالله بود

گفت او گفت الله بود

طوفان اورمفتی اعظم کی افران: ۔ ۲۹۵۱ء کی بات ہے جب میں دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی بی بر بلی شریف حضرت والا کے مدرسہ میں زیرتعلیم تھا، اور میر ب استاذ مکرم حضور شارح بخاری مفتی مجمد شریف الحق صاحب امجدی علیہ الرحمہ ان دنوں مظہر اسلام میں مدرس سے اورمرکزی دارالا فقاء کے مسند صدرات پر فائز شے، آئھیں دنوں ایک بارتحصیل فرید پورضلع بر یلی کے گاؤں میں (گاؤں کا نام مجھے یا دنہ سی را بال کا کا کا میں والوں کی جانب سے بسلسلہ جشن عید میلا دالنبی کا اللہ اللہ اللہ الثان جلسہ کا گاؤں والوں کی جانب سے بسلسلہ جشن عید میلا دالنبی کا اللہ اللہ عظیم الثان جلسہ کا امتمام کیا گیا تھا جس میں حضور سیدی ، مرشدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمہ کی صدارت مقی اور استاذ مکرم حضرت مفتی مجمد شریف الحق صاحب قبلہ مقرر خصوصی کی حیثیت سے مدعو سے معرب معنور سیدی میں سرکار فقیر کو مدعورت قبلہ گائی نے مجمد سے فرما یا کہ مجمی چلوء اکثر جلسوں میں سرکار فقیر کو نعت پڑھنے کے لئے اپنے ساتھ لے جایا کر تے تھے، یہ میری بڑی خوش بختی تھی ، اور نعت پڑھنے کے لئے اپنے ساتھ لے جایا کر تے تھے، یہ میری بڑی خوش بختی تھی ، اور نعت پڑھنے کے لئے اپنے ساتھ لے جایا کر تے تھے، یہ میری بڑی خوش بختی تھی ، اور نعت پڑھنے کے لئے اپنے ساتھ لے جایا کر تے تھے، یہ میری بڑی خوش بختی تھی ، اور نام کے لئے اپنے ساتھ لے جایا کر تے تھے، یہ میری بڑی خوش بختی تھی ، اور نام کی کو تھی اور اساتھ کے لئے اپنے ساتھ لے جایا کر تے تھے، یہ میری بڑی خوش بختی تھی ، اور کو تھی کو تی کے لئے اپنے ساتھ لے جایا کر تے تھے، یہ میری بڑی خوش بختی تھی ہوں کا کھی کو تھی کو تھی کو تھی کیا کہ کو تھی کو تھی

سرکار مجھ فقیر پر ہمیشہ اس طرح کرم نوازی فرماتے تھے۔

بذر بعدبس ہم لوگ فرید پور پہنچ، بس اسٹانڈ پر ہم لوگوں کو سینے کے لئے دو صاحبان بیل گاڑی کیکر تیار تھے، ہم لوگ بیل گاڑی پرسوار ہوکر گاؤں کی طرف روانہ ہوئے ،آیا دی سے کچھ دورایک بہت بڑا میدان تھا، بیل گاڑی جب اس میدان سے گذرر بی تھی اچا نک موسم بدل گیا، اورالیی خطرناک طوفانی آندهی اٹھی کہ ہرطرف رات کی طرح اندهیرا جھا گیا، آندهی کا زورا تنابر هگیا که گردوغبار کے ساتھ جھوٹے چھوٹے کنگراڑ کر بدن پرآ کرائرگن کے چھروں کی طرح لگنے لگے، ہرطرف گول گول کی خوفناک آوازیں آنے لگیں ،معلوم ہوتاتھا کہ بل گاڑی کو ہوااڑالے جائے گی ، بیل گاڑی کو ہوااس طرح ہچکو لے دے رہی تھی جیسے یانی میں کشتی ،غرض کہ ہم لوگ ا نتہائی پریشانی اورخوفنا کی کی حالت میں مبتلا تھے، بچاؤ کی کوئی صورت نظرنہیں آتی تھی ا جا نک حضرت والانے فقیر سے فر ما یا اذان دو، اذان کے لئے میں کھٹرا ہوا توایب محسوس ہوا کہ ہوااڑا لیے جائیگی میں فوراً ہیڑھ گیا، پھر حضرت نے فر ما یاا ذان دو میں نے عرض کی حضور!اس وقت کھڑا ہوناممکن نہیں ،فر ما یا بیٹھ کراذان دو،مسیں نے اذان شروع کی تو منه میں گرد بھر گئی جس کی وجہ سے آواز بند ہو گئی، حضرت قبلہ نے حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ سے فرمایا آپ اذان دو،حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بھی کوشش کی مگر گردوغبار کی وجہ سے وہ بھی اذان نہدے بائے ،اللہ اکبراللہ اکبر کہتے ہی کھانسی آ نے گئی ، بیدد مکھ کرحضرت والاخود کھٹر ہے ہو گئے جیسے ہی حضر ۔۔ والا کھڑے ہوئے بیل گاڑی کا ملنا بند ہو گیا، پورے اطمینان کے ساتھ حضرت قبلہ نے پوری اذان دی ،اذان دیتے وقت نه آواز میں کوئی رکاوٹ محسوس کی گئی نه ہی کھڑے ہونے میں کوئی دفت معلوم ہوئی ،ادھراذان کے کلمات پورے ہوئے ادھرآ ندھی کا زور بھی ختم ہو گیا، اندھیرا بھی غائب ہو گیا، ہر طرف حسب سابق اجالا ہی اجالا ہو گیا،

پھرجا کرسب کواظمینان ہوا۔

یہ ہے ایک مردمومن کی اذان ، یہ ہے اللہ والوں کی شان ، جب ان کے غلام
اور چاہنے والے پریشانیوں کے طوفان میں گھرجاتے ہیں ، اور بچاؤ کی کوئی صورت
نہیں ہوتی سب سہارے بے سہارے نظرا آنے لگتے ہیں ، ایس حالت میں ان محبوبان
الہی کی صحبت ، رفاقت اور محبت وعقیدت کے صدیقے میں اللہ رب العزت جل محبدہ
مصائب و آلام کے تمام گردوغبار چھانٹ دیتا ہے ، اور اطمینان وسکون سے ہمکن ار
فرمادیتا ہے ، ان شاء اللہ تعالی اللہ والوں کی برکتوں سے آخرت کی پریشا نسیاں بھی
آسانیوں میں تبدیل ہوجائیں گی ۔

میرا مشاہدہ: اس خوفا ک طوفان میں گھر جانے کی وجہ سے سوائے حضور سیدی مرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے میں اور مفتی شریف الحق صاحب اور دوآ دمی جوہم کو لینے آئے تھے سب کے سب پریشان اور حواس باختہ ہو گئے تھے، گر حضرت والا " أَ لَاۤ إِنَّ أَوْلِياءَ اللّٰهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَدُونَ " کی عملی تصویر نظر " أَ لَاۤ إِنَّ أَوْلِياءَ اللّٰهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَدُونَ " کی عملی تصویر نظر آرے تھے، چہرہ پر طمانیت اور بشاشت کے آثار نمایاں تھے، نہ کوئی خون نہ کوئی محراہ ہے، جیسے ہی آپ اذان کے لئے کھڑ ہوئے بیلی گاڑی کی جنبش خم ہوگی، آپ اس طور پر کھڑ ہے ہوگئے جیسے زمین پر کھڑ ہے ہوں ، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا کے جھو نئے کم آکر دوغبار سے آپ کو قطعا پریشانی نہیں ہور ہی ہے، طوفان خم ہونے کے بعد ہم لوگ گر دوغبار میں اس طسر ح پریشانی نہیں ہور ہی ہے، طوفان خم ہونے کے بعد ہم لوگ گر دوغبار میں اس طسر ح لیے ہوا الے ہوئے ویے کہ اگر کوئی شاسا ہمیں دیکھا تو پہچان نہیں سکتا تھا، گر حضر سے والاکا چہرہ مبارک اور لباس گر دوغبار، اور دھول مٹی کی آلائش سے محفوظ تھا، جیسے مکان سے چمرہ مبارک اور لباس گر دوغبار، اور دھول مٹی کی آلائش سے محفوظ تھا، جیسے مکان سے وغبار گذانہ کر سکے اس کاباطن کتا صاف وشفاف ہوگا۔ یعنی اللہ تعالی نے جب ایے وغبار گذانہ کر سکے اس کاباطن کتا صاف وشفاف ہوگا۔ یعنی اللہ تعالی نے جب ایے وغبار گذانہ کر سکے اس کاباطن کتا صاف وشفاف ہوگا۔ یعنی اللہ تعالی نے جب ایے

مقبول بندے کےجسم ولباس کی حفاظت فر مائی اور گر دوغبار سے بحیالیا تو اسکے ہاطن کی حفاظت کاکس قدرا ہتمام فرما یا ہوگا،اس کواہل نظر ہی اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ کشف نوری: ہے ۱۹۲۳ء کی بات ہے کہ حضرت العلام مفتی غلام محمر صاحب قبلہ نے پندرہ روز ہبلغی دورہ کا پروگرام بنایا،اس دورے میں مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے گئی علاقے شامل تھے، بالخصوص نا گپور تمسر ، بھنڈارہ ، بالا گھاٹ اور بیتول ،مفتی صاحب قبلہ نے اس کیلئے حضور سیدی سر کا رمفتی اعظم علیہ الرحمہ کو مدعوفر ما یا تھا۔ ڈ ھیر گاؤں ضلع بیتول کے رہنے والے جناب اختر پٹیل مرحوم رضوی حضرت والا کے خاص مرید تھے، انھوں نے ایک جلسے کا پروگرام بیتول شہر میں رکھا تھتا،مفتی اندور حضرت العلام مفتى رضوان الرحمٰن صاحب فاروقي قبله بهي اس جلسه ميس مدعو تهے، ب بروگرام جب حضرت والاعلیهالرحمه کی ہمر کا بی میں علاء کا قافلہ بیتول ریلوے اسٹیشن پر پہنچااس وقت مغرب کاوقت ہور ہا تھا،ٹرین سے اتر کرہم لوگ قب مگاہ پر ينجي، پٹيل صاحب نے حضرت والا سے عرض كى حضور قيام گاه آگئي تشريف لے چليں، حضرت نے ناراضگی کااظہار کرتے ہوئے فر مایا'' میں یہاں نہیں تھہرو نگا'' بیہن کراختر پٹیل بہت پریشان ہو گئے، کہاب کیا کیا جائے، اتنی جلدی فوراً حضرت والا کی شایان شان دوسراا نظام مشکل تھا، پٹیل صاحب نے جہاں حضرت کے قیام کا نظام کیا تھا، و بال ير برقتم كي سهولت تقى مكان بهي شانداراوروسي وعريض تقا، پياس، ساځه آ دمي آ رام سےرہ سکتے تھے،گرحضرت قبلہ نے اس کونا پسندفر ما یااور یہاں قیام کرنے پر حسی قیمت پرراضی نہ ہوئے ،ادھرمغرب کی نماز کاونت بھی ہو گیا تھا،حضرت نے پھر فرما يا يهال سے جلدي چلو، اختر پٹيل صاحب كو پچھ بھھ ميں نہيں آر ہاتھا كەكىپ كريں مالآخراختر پٹیل صاحب نے ڈرائیور سےاینے گاؤں چلنے کااشارہ کیا، جیپ و هیرگاؤں کی طرف روانہ ہوگئی، آبادی کے آخر میں ایک جھویڑے نما کیا مکان سرراہ

نظرآیا، جس کے صحن میں ایک باریش بوڑھے آدمی ٹوئی ہوئی چار پائی پر بیٹے ہوئے سے، مکان کے اندر لاٹین جل رہی تھی، حضرت نے فرما یا گاڑی روک دومغرب کی نماز پڑھنی ہے، حسب ارشاد گاڑی روک دی گئی، جب حضرت کے ساتھ علماء کرام گاڑی سے نیچ تشریف لائے تو صاحب خانہ بڑے میاں سب کود کھی کر حیران رہ گئے کہ آخر ما جرا کیا ہے، ایک غریب کے مکان پرینورانی صورت والے لوگ کیے آگئے، کہ آخر ما جرا کیا ہے، ایک غریب آکر سلام کیا اور فرما یا کہ ہم لوگ نماز پڑھنا چا ہیں حضرت نے بوڑھے میاں نے خوش ہو کر عرض کی بالکل اجازت ہے، یہ تو میر بے اجازت ہے، یہ تو میر بے لئے بڑی خوش نموی خوش نموی خوش نموی کی بات ہے۔ ایک برخی خوش نموی کی بات ہے۔

اپنی خوشی کا اظہار فرما یا، کھانے سے فارغ ہوکرعشاء کی نمساز ادا کی گئی، پھر تھوڑی دیر کھر کھر کر تقریباً الربج رات میں جلسہ گاہ کے لئے ہم لوگ روانہ ہوئے، راستہ میں پٹیل صاحب سے میں نے پوچھا کہ تربات کیا ہے کہ حضرت قبلہ نے اس مکان میں قیام فرمانا گوارہ نہیں کیا؟ وہ مکان کس کا تھا؟ پٹیل صاحب بولے مولانا کیا بت اوک میری بہت بڑی بھول ہوگئی، میر ہے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ ایسا ہوگا، دراصل بہ مکان ایک غیر مقلد کا ہے، میں نے ایک روز کے لئے اس سے اجازت کیکر حضرت مکان ایک غیر مقلد کا ہے، میں نے ایک روز کے لئے اس سے اجازت کیکر حضرت کے قیام کا انظام کیا تھا، اب حضرت کی نا گواری اور نا راضی کا راز معلوم ہوا، جب کہ حضرت والا کو یہ بات کسی نے بین بتائی، بیصر ف اور صرف حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا کشف اور آپی فراست ایمانی تھی، پیرروشن خمیرا لیے بی نفوس قد سیہ کہتے ہیں، انھیں ہر بات بتا نے کی ضرور سے نہیں ہوتی وہ فراست ایمانی کے نور سے جان لیتے ہیں، اس طرح حافظ و حفیظ مولی اپنے محبوب بندوں کو تہمت کی جگہوں سے بیانے کا انتظام فرما تا ہے۔

آج اگر حضرت والامرتبت غیر مقلد و ها بی کے بنظے میں قیام فر ما ہوجاتے ، توکل صبح کا سویرا ہوتے ہی فتنہ پر داز اہل سنت کے سرپر سوار ہوجاتے ، اور پورے شہر میں کہتے پھرتے کہ دیکھو۔ سنیوں کی سب سے بڑی ہستی جن کو مفتی اعظم کہتے ہیں جو وہا بیوں ، اور غیر مقلدوں کو کا فر ، گراہ اور بد ین کہتے ہیں قشکتے ہیں وہ خود اور دوسرے علاء اسی بدین کا فرکے مکان میں آئے ، مشہر سے اور مزے سے آرام کیا ، کہاں گیا انکا فتو کی اور تقو کی ، گرا اللہ ، اللہ فتنہ پر داز سوچتے ہی رہ گئے اور رب الحلمین نے اپنے کرم خاص سے اپنے بند ہُ خاص کو اور جملہ اہل سنت کو تہم سے اور شرمساری سے محفوظ رکھا " وَ اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یُرِیْدُ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیٰ یَ قَدِیْرٌ "

مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ اہل گجرات کی دعوت پر گجرات کے ٹی مقامات پرتشریف لے گئے تھے، راج کوٹ سوراسٹ کا ٹھیا واڑ گجرات کا ایک مرکزی منعتی اور تجارتی شہرہے، یہال سے حضرت والا کو بھانو ڑ (گاؤں کا نام ہے) جاناتھا، امبیسڈ رکار میں حضرت والا کے بھانو ٹر (گاؤں کا نام ہے) جاناتھا، امبیسڈ رکار میں حضرت والا کے بھیتے مرید کے ساتھ حضرت مولانا محمد ابراجیم صاحب ترکی علیہ الرحمہ اور حضرت کے چہیتے مرید حضرت الحاج سیرعبد القا در رضوی مالک نیٹ شنل رسٹورنٹ راجکو ہے بھی تھے، بھی انو ڑ جاتے ہوئے راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔

مغرب كاونت تقاءآ ہستہآ ہستہ اندھیرا بڑھتا جارہا تھا،حضرت قبلہ نے فرمایا جلدی کرومغرب کی نماز پڑھن ہے، بین کرڈرائیورنے گاڑی کی رفتار بڑھاوی کار تیزی کے ساتھ جارہی تھی ،اس وقت چرواہے، اپنی اپنی گائیوں اور بکریوں کو ایسے ہوئے گھرلوٹ رہے تھے، اچا نک ایک گائے کا چھوٹا بچہدم اٹھائے تیزی کے ساتھ بھا گتے ہوئے سڑک پرآیااور حضرت والا کی کار کے پنچے دب گیا، ڈرائیور نے بریک لگائی گاڑی زور دارجھ کے سے ساتھ کچھ فاصلے پر جا کررکی ،لوگوں نے دیکھا بچھڑا سڑک يربيحس وحركت يرا مواب اورمنه سے خون نكل رہاہے، چرواہے دوڑ پر سے اور ہر طرف سے کا رکو تھیرلیا، اورزور، زورسے چلانے لگے، حضرت والانے دریا فت فرمایا كەربىسبكيا كهدر بىل اوركيول اتناشور ميار بىلى ؟ سىرعبدالقادر بابويغ وض کی حضورایک بچھڑا گاڑی سے دب کرمر گیاہے،اس کی قیمت مانگ رہے ہیں،حضرت نے جلال میں فرمایا کون کہتا ہے مرگیا؟ان سے یو چھنے کل کتنے بچھڑے ان کے رپوڑ میں تھے، سیرصاحب قبلہ نے جب ان سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ۱۲ رتھے، حضرت نے فرمایاان سے کہوکہ شارکریں کتنے ہیں؟ جب گئے گئے تو پورے سولہ لکلے، پھر پیچھے مر کر سرک پر دیکھا گیا جہاں بچھڑا پڑا ہوا تھا دہاں بچھ بھی نہسیں تھا، یہاں تک کہ خون كانشان بھى باقى نەتھا، حضرت قبلەنے جلال ميں فرمايا، خواه مخواه پريشان كرتے ہيں،

کواکان لے گیا تو پہلے کو ہے کے چیچے دوڑتے ہیں بینیں دیکھتے کان ہے کہ ہیں، معاذ الله، معاذ الله کیا مصیبت ہے، نماز کاوقت ہوگیا ہے اور کم بختوں نے گاڑی روک دی لاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ،فرما یا چلو، راستے میں ایک گاؤں تھا، گاؤں رکے اندرمسجد تھی وہاں جاکروضوو غیرہ کیا گیا، پھر باجماعت نماز اواکی گئی، جب گاؤں والوں کومعلوم ہوا کہ ہر بلی والے اعلیٰ حضرت آئے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہی گاؤں والوں کومعلوم ہوا کہ ہر بلی والے اعلیٰ حضرت آئے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ مسجد میں جمع ہوگئے، ان میں سے چھلوگ داخل سلسلہ ہوکر دامن سے وابستہ ہوگئے۔

الرکاکارسے محکرا یا اور پچھ بھی نہ ہوا: ۔ ۱۹۷۴ء میں سرکارسیدی ومرشدی حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے گجرات کا دورہ فرما یا، گجرات کا بیآ خری دورہ تھا، اس کے بعد پھر بھی گجرات تشریف نہیں لے گئے، بیدورہ بہت طویل تھا، آپ نے اس وقت احمد آباد، راج کوئ گونڈل، اپلید، جونا گڑھ، دھورا جی، جیت پور، حب منگر، ویراول، جیدن، دھرول، وغیرہ کوخاص طور پراپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازاتھا، اور خدامان بارگاہ کے ساتھ فقیر بے تو قیر کو بھی ہمرکانی کا شرف حاصل رہا۔

ہم لوگوں کوجام نگر سے ''را ناواؤ' جانا تھا، جس کے لئے تین امبیسڈر کاروں کا انظام کیا گیا تھا، ایک گاڑی جناب مرحوم اللہ رکھا بھائی راج کوٹ والے کی تھی، گاڑی کا ڈرائیور پو پٹ نامی ایک ہندوتھا، اس کار میں حضور والا کے ساتھ حضرت مولا نامفتی غلام محمصا حب قبلہ نا گپوری اور رافت مالحروف فقیر محمد مجیب اشرف رضوی غفر لہ سفر کر رہے تھے، آگے پہچھے دوگاڑیاں اور بھی میں ہماری گاڑی چل رہی تھی، غالباً و براڈ نامی گاؤں کے قریب سے جب ہم گزرر ہے تھے، اس وقت روڈ کے کنار سے ایک پرائمری اسکول کی چھٹی ہوئی تھی، اور کے بہتے اشدیک بیک شور مچاتے ہوئے اسکول سے نکلے، ان میں کی چھٹی ہوئی تھی، اور کے بے حاشہ یک بیک شور مچاتے ہوئے اسکول سے نکلے، ان میں سے ایک لڑکا سڑک پارکرتے ہوئے ہماری گاڑی سے نکرایا، اور فٹ بال کی طرح انھیل

کرسڑک کے کنار ہے جاگرا، ڈرائیور نے ہریک ماری گاڑی پچھدورجا کرری دیھنے والوں کے منہ سے چیخ نکل گئی، مری گیو، مری گیو، یعنی مرگیا، مرگیا گاؤں والے بھا گئے ہوئے آئے پچھلوگوں نے ہماری گاڑی کو گھیرلیا اور پچھلوگ اس نیچے کی طرف بھا گے، ہم لوگ بھی گاڑی سے اتر پڑے، حضرت والا کو میں نے دیکھ آئی تھیں بند کیئے اپنی سیٹ پراطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پچھ ہواہی نہیں ہے،

خدا کی شان دیکھئے کہ بچ خود بخو دکھڑا ہوگیا، اورا پنے کپڑوں سے گردو عنب ار جھکنے لگا، لوگ اس سے اپنی گجراتی زبان میں بوچھنے لگے کہ کیا ہوا چوٹ کہاں گئی ہے، اسکا شرٹ اٹھا کرد کھور ہے ہیں، گرخدا گواہ ہے کہ بنچ کے بدن پر معمولی خراش تک نہیں آئی تھی، نہ ہی بچ گھبرایا ہوا نظر آرہا تھا بلکہ ہنس کرلوگوں سے کہ درہا تھا، کائی نھی تھیوں ( 194 موا 3 ) لیتن پچھ نہیں ہوا، چھ نہیں ہوا، اتنا پچھ ہونے کے باوجود حضرت والا نے پچھ نہیں دریا فت فرمایا، حضرت والا کی پیاطمینان والی کیفیت د کھے حضرت والا کس العلام مفتی غلام محمد صاحب قبلہ نا گپوری سے میں نے عض کیا کہ د کھے حضرت والا کس اطمینان کے ساتھ سیٹ پر تشریف فرما ہیں ' سے میں نے عض کیا کہ د کھے حضرت والا کس اطمینان کے ساتھ سیٹ پر تشریف فرما ہیں ' سے میں نے عش آلا اِنَّ أَوْلِیاً اللّٰهِ لَا خَوْقٌ عَلَیْهُ مُ وَلَا ہُمُ یَحْوَنُونَ ''

وہاں کے ہندوجمنوں نے اکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھاوہ جیران رہ گئے اور کہدر ہے تھے یہ بابا کا چیکار ہے جو کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جائے حادثہ پرمسلمانوں اور ہندؤں کی بہت بڑی بھیڑ جمع ہوگئ تھی ،سب لوگوں نے یکے بعد دیگر سے حضرت کی زیارت کی ،حضرت والا نے فر ما یا کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے ،سامنے گاؤں میں مسجدتھی ہم لوگ وہاں گئے اور عصر کی نماز اوا کی گاؤں کے بہت سے مسلمان مرید بھی ہوئے ۔ جس سے وہاں کی سنیت بیدار ہوگئی۔ یہ حادثہ سنیت کی اسٹ اعت و اسٹخکام کا ذریعہ بن گیاوللہ الحمد۔

بتکدهٔ بهند میس آ ذان مفتی اعظم: حضورسیدی سرکارمفتی اعظم علامه مصطفی رضاعلیه الرحمة والرضوان نے جب ۱۹۷۴ء میں گجرات کادوره فرمایا تفاجه کا تذکره بہلے گذر چکا ہے، اس دورے میں آپ نے ویراول شہرکو بھی اپنی تشریف آ وری سے سرفراز فرمایا تھا۔
ویراول شہر بحرعرب کے ساحل پرواقع ہے یہاں کے لوگ عام طور پر کھیتی باڈی سے جڑے ہوتے ہیں، اورایک بڑا طبقہ مچھیلوں کے کاروبار سے وابستہ ہے، لوگ کھاتے پیتے اچھی زندگی گذارتے ہیں، بہت کم لوگ غربت وافلاس کا شکار ہیں، اس شہر مسیں مسلمانوں کی بھی خاصی تعداد آباد ہے بہت سے اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات بھی ہیں، اس شہر سے لگا ہوا سومنا تھ کا مشہور اور قد کی مندر بھی ہے، حضرت سلطان محمود کھی بیں، اس شہر سے لگا ہوا سومنا تھ کا مشہور اور قد کی مندر بھی ہے، حضرت سلطان محمود کھنڈرات اور آثار نے مندر کی ممارت کے پہنچے آج بھی موجود ہیں، ایک طرف مجاہدین کھنڈرات اور آثار نے مندر کی محمارت کے پہنچے آج بھی موجود ہیں، ایک طرف مجاہدین اسلام جو یہاں کی جنگ میں شریک ہوئے سے ان کے مزارات بھی ہیں۔

حضور مرشدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحمه کا قیام دوروز تک اس شهرو براول میس تھا،
دوسر ب دن بعد نماز ظهر فرمایا که شهداء کرام کے مزارات پرفاتحہ پڑھے جانا ہے، ویراول
والوں نے عصر کی نماز کے بعد شہداء کے مزارات کی زیارت کا پروگرام بنالیا، حسب
پروگرام حضور سرکار مفتی اعظم علیه الرحمہ کی ہمرکا بی میں ہم لوگوں نے شہداء کرام رضوان
الله علیہم اجمعین کے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل کیا، حضرت والانے کافی دیر تک
کھڑے ہوکر وہاں فاتحہ پڑھی اور آب دیدہ ہوکر سب کے لئے دعا ئیس فرما ئیس شہداء
کھڑے ہوکر وہاں فاتحہ پڑھی اور آب دیدہ ہوکر سب کے لئے دعا ئیس فرما ئیس شہداء
کے مزارات کی بیحاضری بڑی رفت انگیز اور فرحت آگیں تھی ، مولی تعالی ان شہداء کرام
کے صدقے وفیل پورے عالم اسلام اور تمام سلمین و مسلمات کو اسلام کی نشروا شاعت کا
سرفروشانہ جذبہ عطافر مائے آمین ثم آمین۔

جب سر کارمفتی اعظم علیہ الرحمہ فاتحہ اور دعاء سے فارغ ہو گئے تو لوگوں سے

دریافت فرما یا که حضرت محمود غرنوی علیه الرحمه کے دور کا جومندر تفاوہ کدھر ہے لوگوں
نے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا کہ ادھر ہے، مزارات شہداء سے قریب ہی مندر ہے
حضرت والا نے فرما یا کہ چلوا سکو بھی دیکھ لیں، حضرت والا کے فرما نے پرویراول
والے ہم سب کولیکر وہاں پنچے، حضرت والا نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کلمہ شہادت
اُشھک اُن لا آلله اِلله کا ورد فرما یا، اس کے بعد تین باراستغفار استغفر الله دبی من کل ذنب و اُتوب الیه پڑھا۔ اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کانوں میں
انگلیاں رکھ کر باواز بلند پورے اطمینان سے پوری اذان کہی، جتنے لوگ شےوہ ہم
گئے کہ اگر پوجاری مہنت نے دیکھ لیا تو آفت برپا کردیگا، سب ایک دوسرے کا چرت
زدہ ہوکر منہ تک رہے تنے ، الحمد للہ اذان کے کلمات جب ختم ہوئے تو سب نے درہ ہوکر منہ تک رہے تقے ، الحمد للہ اذان کے کلمات جب ختم ہوئے تو سب نے اس فقیر رضوی مجیب اشرف کی زبان پر بے ساختہ یہ شعرجاری ہوگیا
دی اذا نیں کبھی پورپ کے کلیسا وی میں
اور کبھی افریقہ کے شیتے ہوئے صحواوں میں
اور کبھی افریقہ کے شیتے ہوئے صحواوں میں

یقین جانیئے کہ حضرت والا کی زبان مبارک سے اذان کے کلمات فضاؤں میں گونے رہے سے اس وقت ایک طرف وہراس کے دوسری طرف انوار و برکات کے روحانی احساس نے لوگوں پر عجیب کیفیت طاری کردی تھی جس کی ترجمانی زبان و بیان کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی، اس کی وجد آفریں کیفیت ولذت کووہی محسوس کرسکتا جواس وقت وہاں موجود تھا۔ روحانی تصرف: ۔ اس وقت اذان دیتے ہوئے حضرت والا کی آواز کافی بلند تھی کہ آس پاس والے بلا تکلف اس کو باسانی سن سکتے تھے مگر ایسانہ یں ہوا۔ میرا ذوق عقیدت پکار پکار کریے کہتا تھا کہ حضرت والا کا بیروحانی تصرف تھا، گویا وہاں کے دہنے والوں کی قوت ساعت اس طرح سلب کرلی گئی تھی کہ اذان کی آواز نہ سکیس اس کے والوں کی قوت ساعت اس طرح سلب کرلی گئی کھی کہ اذان کی آواز نہ س سکیس اس کے والوں کی قوت ساعت اس طرح سلب کرلی گئی تھی کہ اذان کی آواز نہ س سکیس اس کے والوں کی قوت ساعت اس طرح سلب کرلی گئی تھی کہ اذان کی آواز نہ س سکیس اس کے

علاوه برآ وازسیس "ان الله علی کل شیء قدید" بلاشبالله برچیز پرقادر ہا یک بی آ واز کوالله تعالی جس کو چاہے سنواد ہا ورجسکو چاہے نہ سنوائے، جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب فرشتے قبر میں مردے کوعذاب دیتے ہیں تو مرده چیخت اور چلا تا ہے، مردے کے چیخ و پکارکوآس پاس کے تمام جانور سنتے ہیں مگروہیں انسان رہ کر پھس نہیں پا تا۔ یہ ہم میرے مرشد کا جذبہ ایمانی اور قوت روحانی ع

خدارحت كنداين عاشقان ياك طينت را

نبوی اخلاق کی پاسداری اورغرباء پرکرم نوازی: -حدیث اورسیرت نبوی کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضورا کرم کاٹٹائٹ دولت وغربت کالحاظ کیئے بغیر ہر ایک صحابی کی دعوت قبول فر ماتے تھے، جوصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعسین مالدار تھان کی درخواست پر آقائے نامدار، کا نئات کے مالک ومختار حضورا کرم کاٹٹائٹائل مان کے گھروں پرتشریف لے جاتے ،اسی انشراح کے ساتھ غریب صحاب کرام کی گذارش پران کے گھروں کوایے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرماتے تھے۔

ہم نے بار ہاد یکھا کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ بڑے بڑے ایر کنڈیشن بھوں میں اتناخوش نظر نہیں آتے جتنا کہ سی غریب کے جھو پڑی میں نظر آتے ،اسلئے کہ اکثر بڑے گھروں میں شوکیس کے اندر شیر ، با گھ، ہاتھی ، گھوڑ ااور گڈی گڈاکی مور تیاں ہجی سحب بی ہوتیں ،اور کہیں مرحوم ابا، امال وغیرہ کی تصویرین فریم شدہ دیواروں پرلئی نظر سرآتیں جن کو دیکھتے ہی حضرت والاکا موڈ آف ہوجا تا اور زبان سے استغفار اور لاحول ولاقو ق کاور دجاری ہو جا تا اور عام طور پراس زمانے میں غریبوں کی جھو پڑی ان خرافات سے خالی ہوتی تھیں۔

ایک بارحفرت والا بمبئی تشریف لائے ہوئے تھے،عشاء کے بعد حفرت والا کہیں تشریف لے میں ایک صاحب ملا قات کی غرض سے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،سلام،مصافحہ اور دست بوسی کر کے حضرت کے

(.)

پاس بیٹھ گئے اور عرض کی سرکار تھوڑی دیر کیلئے میر نے خریب خانے پرتشریف لائیں تو بڑا کرم ہوگا، حضرت نے پوچھا آپ کا مکان کہاں ہے بتایا کہ فلاں جگہ (میں جگہ کا نام بھول گیا) حضرت مولا نامنصور علی خان اس وقت وہاں موجود تھا نھوں نے عرض کی حضور کل دو پہر کے وقت اس علاقے میں حضور کی دعوت ہے، مین کر حضرت نے فرمایا ان شاءاللہ کل دعوت کیلئے جاتے ہوئے یا آتے وقت آپ کے مکان پر آجا ئیں گے۔ اور مولا نامنصور صاحب سے حضرت نے فرمایا کہان کا نام اور مکان کا پہتہ پوچھ لیجئے اور مولا نامنصور صاحب سے حضرت نے فرمایا کہاں کا نام اور مکان کا پہتہ پوچھ لیجئے داستے پر کھڑار ہول گا جب حضور کا ادھر سے گذر ہوگا میں اپنے ساتھ گھر لے جاؤنگا۔ حضرت نے مولا نامنصور علی خان صاحب قبلہ سے فرمایا ان کو وقت بھی بتاد سے خور مایا کہا تھا وقت بھی بتاد سے خور مایا ان کو وقت بھی بتاد سے خور مایا کہاں صاحب نے مولا نامنصور علی خان صاحب نے فرمایا کہاں شاء اللہ تین بجے کے قریب ہم آئینگے۔

جب حضرت والادعوت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں کانی تاخیر ہوگی پانچ بخے ، وہ بیچارہ انظار کرتے کرتے مایس ہوکر گھر حپلا گیا جب سرکار والا پانچ بنج وہاں سے گذر ہے تو فرما یا کہ رات میں جو صاحب آئے تھے اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر آؤنگا، ان کا مکان کدھر ہے؟ مولا نامنصور علی خان صاحب نے عرض کیا حضور وہ تو پیچےرہ گیا حضرت نے جلال میں فرما یا مجھے بتا یا کیوں نہ میں، گاڑی والیس کرو مجھے ان کے مکان پر جانا ہے میں نے وعدہ کیا تھا۔ ناچار گاڑی پلٹائی گؤئی کھے دور چل کرمولا نامنصور علی خان صاحب نے ڈرائیور کو کہ کرگاڑی رکوائی اور خود گاڑی سے انزکر ان صاحب کانام اور ان کا مکان پوچھامع مور کھی ہو کی سے انزکر ران صاحب کانام اور ان کا مکان پوچھامع سلوم ہوا کہ گئی گئی ہے اندر تھوڑے فاصلے پر ہے گئی بھی تنگ تھی اور کہیں کہ میں نالی کا پانی بھی بہدر ہا ہمت مولانا منصور علی صاحب نے غرض کیا حضور راستہ ٹھیک نہیں ہے نالی کا گندہ پانی بھی جگہ منصور علی صاحب نے فرما یا راستہ کیے بھی ہو میں نے وعدہ کیا ہے حب اونگا۔ مولانا

اسامرشد ندر مان سیس کہ بین بھا کا کے اسامرشد ندر مانے مسیس کہ بین پاؤے وہ ایسا مرشد ندر مانے مسیس کہ بین پاؤے وہ اسام شیخ سے انگور کا باغ مل گیا: ۔صوبۂ مہاراشر کامشہورشہر ناسک ہے جہاں ،انگور ، انار ،ٹماٹر اور پیاز کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے ،اسس شہر کی ایک خصوصیت ہے کہ پوراشہر بفضلہ تعالی سی ہے ،اس شہر میں حضور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کے مریدین خاصی تعداد میں ہیں ،حضرت والانے اس شہر کوئی بارا پنے قدوم میمنت لزوم سے شرف بخشا ہے ،مسلم الثبوت بزرگ حضور سیدشاہ صادق حسینی رضی اللہ تعالی عنہ قطب ناسک کا بافیض آستانہ اسی شہر میں ہے جو مرجع ہرخاص وعام ہے ،شہر کے سربرآ وردہ شخصیات میں جونام سرفہرست تھاوہ خطیب مرجع ہرخاص وعام ہے ،شہر کے سربرآ وردہ شخصیات میں جونام مرفہرست تھاوہ خطیب شہر جناب الحاج وافظ منیرالدین صاحب رضوی علیہ الرحمہ کا نام نامی اسم گرامی بھت ،

خطیب صاحب حضرت والا کے جانثار مریدوں میں تھے،خطیب صاحب بہت ہی خطیب صاحب بہت ہی خطیب صاحب بہت ہی خصوصیات کے جامع تھے،حضرت والا انھیں بہت چاہتے تھے،ان کے عقید کے پیش نظر حضرت والا نے آ ب کواپنی خلافت سے بھی نواز انھا۔

المحافی عیل حفرت خطیب صاحب نے اپ شیخ اعظم کوناسک، سنگم نیر، احمد نگراورشری رام پوروغیرہ کے بلیغی دورہ کے لئے مدعوکیا تھا حضرت والا بمسبئی سے ناسک تشریف لائے ، یہال تین دن قیام رہا، خطیب شہر کی حویلی میں حضرت والا قیام پذیر رہے، خطیب صاحب کے انگوروں کے کی بڑے بڑے باغات تھے، خطیب صاحب نے حضرت سے ایک روز نیاز مندانہ عرض کی حضور! انگور کے باغ میں تشریف صاحب نے حضرت سے ایک روز نیاز مندانہ عرض کی حضور! انگور کے باغ میں تشریف ساحب نے حضرت نے درخواست منظور فر مالی ، جب حضرت کے مرید جناب حاجی غیاث الدین صاحب رضوی کوئی کی معلوم ہواتو وہ بڑے خوش اور ان کے بھائی جناب حاجی شہنواز صاحب رضوی کوئی کو معلوم ہواتو وہ بڑے خوش اور ان کے بھائی جناب حاجی شہنواز صاحب رضوی کوئی کو معلوم ہواتو وہ بڑے خوش اور ان کے بھائی جناب حاجی شاعات بھی ای طرف تھے جدھر خطیب صاحب کے افات بھی ای طرف تھے جدھر خطیب صاحب کے ان دونوں بھائیوں نے خطیب صاحب سے اجازت لیکر دو پہر کے کھائے کا انتظام اینے کھیت پر کر لیا۔

پروگرام کے مطابق حضرت والا کے ہمراہ تمام مہمان حضرات انگوروں کے باغات کی طرف روانہ ہوئے ، خطیب صاحب کے انگوروں کے باغات و ببیوں ایکڑاراضی پر پھیلے ہوئے تھے، جب حضرت والاکی گاڑی وہاں سے گزررہی تھی تو حضرت قبلہ سے خطیب صاحب نے عرض کی حضور! یہاں سے غلام کے باغات شروع ہوگئے ہیں، حضرت نے فرمایا آگے چلئے ، چلتے چلتے باغ کی آخری حدثتم ہوگئی، یہاں تک کہ ایک غیر مسلم کا باغ شروع ہوگیا، حضرت نے فرمایا گاڑی روک دو، گاڑی رک

حضرت والا نیچ تشریف لائے ،اورغیر مسلم کے باغ کی طرف منہ کر کے دیر تک دعاء فرمائی ،خطیب صاحب جیران سوچنے گے الہی ماجرا کیا ہے؟ حضرت کے خادم ناصر میاں بریلوی ساتھ تھے،خطیب صاحب نے ان کے کان میں آ ہستہ سے کہا کہ یہ باغ ایک غیر مسلم کا ہے میرانہیں ہے، جب حضرت قبلہ دعاء سے فارغ ہوئے تو ناصر میاں نے حضرت سے عض کی ،حضور! یہ باغ خطیب صاحب کا نہسیں ہے،غیر مسلم کا ہے، حضرت قبلہ نے مسکرا کرفر ما یا،ان شاء اللہ اینا ہوجائے گا۔

جس کایہ باغ تھا وہ بہت متعصب ہندوتھا، کسی مسلمان کے ہاتھا بناباغ بیچنانہیں چاہتا تھا، خود خطیب صاحب نے اس باغ کو خرید نے کی پیشکش کی تھی مگراس نے انکار کردیا تھا، خطیب صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت قبلہ کے جانے کے بعد غیر مسلم کے اس باغ میں اکثر سانپ نظر آنے گئے جس کی وجہ سے کام کرنے والے مزدور ڈرگئے، اس باغ میں کام کرنے کے لئے کوئی مزدور تیار ہی نہیں ہوتا تھا، آخر باغ کاما لک تنگ آس باغ میں کام کرنے کے لئے کوئی مزدور تیار ہی نہیں ہوتا تھا، آخر باغ کاما لک تنگ آگیا اور ایک روز خطیب صاحب کے پاس خود آیا اور کہا کہ آپ میرے انگور کے باغ کوخرید لیں میں بیچنا چاہتا ہوں، کی سی خود آیا اور حضرت قبلہ پیرومر شد کا ارشاد کے ہوگیا اور باغ حضرت خطیب صاحب نے خرید لیا اور حضرت قبلہ پیرومر شد کا ارشاد کے ہوگیا اور باغ حضرت خطیب صاحب نے خرید لیا اور حضرت قبلہ پیرومر شد کا ارشاد کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔

گفته او گفته الله بود گرچه از حسلقوم عبدالله بود حضور مفتی اعظم بحیثیت جج : حسب معمول بعد نما زمغرب ایک روز حضرت اقدس قدس سره اپنی بیشک میں رونق افروز ہوئے ، اس وقت بیشک میں راقم الحروف کے علاوہ چھ سات اور لوگ بھی حاضر تھے ، اسی اثنا میں ایک اور صاحب آئے اور سلام ودست بوسی کر کے حضرت والا کے سامنے ادب سے کھڑے ہوگئے ، حضر سے نے

انھیں بیٹھ جانے کا اشارہ فر ما یا وہ بیٹھ گئے، چہرے مہرے اور وضع قطع سے معلوم ہوتا تھا کہ سی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، حسب عادت حضرت قبلہ نے ان صاحب سے خیریت اور آنے کا مقصد دریا فت فر مایا۔

حضرت والا کے دریافت پراخوں نے کہنا شروع کیا، حضور! میں آگرہ سے حاضر ہوا ہوں ایک عرصہ ہوا حاسدوں نے جھے پر جھوٹا مڈرکیس (قتل کا مقدمہ) دائر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا، ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا تھا، تاریخ پر تاریخ چلتی جارہی تھی، جب فیصلہ کی تاریخ آگئ تو تاریخ سے چندروز قبل غلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوکرا پی تمام سرگزشت بیان کردی تھی، میں حضور ہی کا مرید بھی ہوں، میری داستان غم سن کر سرکار نے کرم فرماتے ہوئے جھے تین تعویذیں عنایہ نے مائے میری داستان غم سن کر سرکار نے کرم فرماتے ہوئے جھے تین تعویذیں عنایہ نے مائے سے ،ایک سیدھے بازو پر باندھنے کے لئے، دوسراوزنی پھر کے نیچ د بانے کے لئے ، دوسراوزنی پھر کے نیچ د بانے کے لئے اور تیسر نے تعویذ کے لئے فرمایا تھا کہ اپن ٹو پی میں ہی لینا، جب کورٹ جانا تو اسی ٹو پی کو ورث جانا تو اسی ٹو پی کو بین کر جانا ،ان شاء اللہ تعالی کا میا بی ہوگی، گھر جاکر سرکار کے ارشاد پر عمل کیا۔

جس روز فیطے کی تاریخ تھی اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ عدالت قائم ہے اور حضورا یک خوبصورت تخت پر بحیثیت نجج تشریف فر ما ہیں، اور حضور کی خدمت میں مقد مات کی فائلیں پیش کی جارہی ہیں اور سرکار فیصلہ فر ماتے جارہے ہیں، اس ہجوم میں فقیر بھی اپنا فیصلہ سننے کے لئے کھڑا تھا، اور میں اپنے اندر بڑا اظمینان اور سکون محسوس کر ہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں بری کر دیا جاؤنگا، پچھا نظار کے بعد جب میری فائل حضور کی خدمت میں پیش ہوئی حضور نے فائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے جھے سے فر مایا جاؤ، است میں میں بیش ہوئی حضور نے فائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے جھے سے فر مایا جاؤ، است میں میری آئی کھل گئی، بیداری کے بعد خود بخو داسکی تعبیر میر سے ذہن میں بیآئی ماف بری کہ اس وقت فیصلہ میر سے خلاف ہوگا اور آئیدہ اپیل میں ان شاء اللہ تعالی صاف بری ہوجاؤنگا ، جو جاؤنگا ، جو جو دو تیل میں ان شاء اللہ تعالی صاف بری ہوجاؤنگا ، جو جاؤنگا ، جو جب کورٹ پہنچا اور فیصلہ سنا یا گیا تو وہی ہوا جو میں نے ہوجاؤنگا ، جو جاؤنگا ، جو جو کورٹ پہنچا اور فیصلہ سنا یا گیا تو وہی ہوا جو میں نے

خواب کی تجیر سے سمجھا تھا، اپنے خلاف فیصلہ سننے کے بعد میں بالکل گھبرایا نہیں۔

ہائی کورٹ کے فیصلہ کے بعد دوبارہ اپیل کی تیاری میں مصروف ہوگیا الا خراپیل دائر کردی ،کیس اسٹارٹ ہونے کے بعد جب بھی کورٹ یا وکیل کے پاس جانا ہوتا تو وہی تعویذ والی تو پی پہن کرجا تا، جھے امیز نہیں تھی کی اتن جلد فیصلہ ہوجا یہ گا،

گر جضور کی دعا وی کے فیل بہت جلد فیصلہ سناد یا گیا، الحمد للداس خطرنا کیس سے مجھے کو پرسوں بے داغ باعزت بری کردیا گیا، یہ ہمکر وہ بے اختیار زاروقطار پھوٹ کے پوٹ کررونے گے، اور کہتے جاتے سے حضور بیسب آپ کی عنایت ہے، سرکار پھوٹ کررونے گے، اور کہتے جاتے سے حضور بیسب آپ کی عنایت ہے، سرکار آپ کی کرامت ہے آپ نہ ہوتے تو میں برباد ہوجا تا، کہیں کا ندر ہتا، اس کیفیت میں برنا درد کے ساتھ سرکاراعلی حضرت علیہ الرحمہ کا بیشعر پڑھا۔

س لیں اعداء میں بگڑنے کا نہیں یہ سلامت ہیں بنانے والے

دوسر مصرع میں 'وہ' کی بجائے'' یہ' پڑھااور حضرت والا کی طرف اسٹارہ کیا، بار باردوسر مصرع کودھراتے اور حضرت والا کی طرف اسٹارہ کرتے جاتے، اس منظر کود کھے کرحاضرین پر عجیب کیفیت طاری ہوگئی اورآ تکھیں نم ہوگئیں، حضرت قبلہ نے آخص تسلی دی اور فرما یا اللہ تعالی آپ کودونوں جہان میں سٹ دوآ باد رکھے، آپ بےقصور تھے، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے آپ کو بری فرمادیا، اس کا شکر ادا سے اللہ تعالی نے اپنے فضل سے آپ کو بری فرمادیا، اس کا شکر ادا تھیں معاف کردیں، خیراسی میں ہے صِل مَنْ قَطَعَكَ وَ اَعْفُ عَبَّنْ ظَلَبَكَ (لیعنی جورشۃ توڑے اسکے ساتھ مل جل کر رہو، اور جوتم کو ستائے اسکومعاف کردو)

پھر تھوڑی دیر کے بعدوہ صاحب حضرت کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے، میں بھی تھی ان کے ساتھ باہر آ یا اور ان سے پوچھا کہ کیس چلانے والے کون لوگ تھے، کہا

میرے اپنے ہی رشتہ دار بھائی بند سے، میں نے پھر پوچھا کہ کیا بھی آپ نے حضرت کوئی نے سے بتادیا تھا کہ وہ لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، کہا، کہ سیں حضرت کوئی نے نہیں بتایا، میں نے کہا سبحان اللہ، حضرت والاکی ایمانی فراست اور آپ کا کشف ہے کہ بنا بتائے جان لیا اور آپ کو تصبحت فرمائی کہ ان کومعاف کر دواور ان سے سی ستم کا بدلہ نہ لینا، وہ کہنے گئے حضرت قبلہ نے منع فرمایا ور نہ میں طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں بدلہ نہ لینا، وہ کہنے گئے حضرت قبلہ نے، مگر میر سے شیخ کی تصبحت نے میر دول کو سے ایسا بدلہ لونگا کہ وہ بھی یا دکریں گے، مگر میر سے شیخ کی تصبحت نے میر دول کو صاف کردیا ان شاء اللہ تعالی ان کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرونگا۔

سبحان الله، سبحان الله حضور سيدى ، مرشدى ، سركار مفتى اعظم عليه الرحمه كى شان يرقى كه البيخ بهول يا پرائے بالخصوص البيخ مريدين ومتوسلين كو ہر حسال مسين تن وصدافت اورا تباع شريعت كى تلقين فر ماتے ، جادة شريعت سے سرموانكو بلتے ہوئے ديكھنا پيندنه فر ماتے ، اورا دنی سی براہ روى پر ٹوک ديتے اور تنبيه فر ماكر اصلاح فر ماديے ، يہال تک كه نظے سركھے كريبان كو بھى نا پيند فر ماتے اور تنبيه كرتے كه نظے مراور كھے كريبان تبين مونا چاہئے ، بيادب اور شرافت كے خلاف ہے۔

ایکھادر سے شیخ کی شان بھی بہی ہونی چاہئے، کہا سینے مریدوں اور مانے والوں کو اتباع شریعت کی تلقین کرتارہے، شیطانی وسوسوں اور غلط خیالات سے بیخ کی راہ بتا تارہے، دل کی بیاریاں، کینہ، حسد، کدورت، بغض عناد اور خلاف سشرع انتقامی جذبات سے پاک وصاف کرنے کی تھیجت کرتارہے، نیز حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں مریدوں کو چاک و چو بندر کھے اور کسی قتم کی ادنی بیارہ و واک کہ اصلاح معاشرہ کی فضاء اور لوگوں مسیں گوارہ نہ کرے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اصلاح معاشرہ کی فضاء اور لوگوں مسیں دینداری کا ماحول تیار ہوجائیگا، اور پیری مریدی کا جواصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جائیگا، مرشد میں اگرا سے خریدین کی تربیت روحانی اور اصلاح نفسانی کا جذبہ سیں جائیگا، مرشد میں اگرا سے خریدین کی تربیت روحانی اور اصلاح نفسانی کا جذبہ سیں

ہے تو وہ مردخوش اوقات نہیں بلکہ پیرخرافات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے خرافاتی پیروں سے سب کومحفوظ رکھے آمین۔

تى \_ بى كا مريض الحجما ہوگيا: \_ ١٩٥٧ء كى بات براقم الحروف نقير رضوى محمد مجيب اشرف غفرله بعدنما زعصراييخ استاذ مكرم مفتى محمد شريف الحق صاحب قبله كے لکھے ہوئے فتاوے سنانے کے لئے حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا،اس وقت ملو کیوریذریہ کے رہنے والے ایک صاحب جن کومیں جانتا تھا،حضرت قبله کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی حضور! میری طبیعت کئی دنوں سے خراب حپ ل رہی ہے کھانسی اور بخار پیجیانہیں جھوڑ تاعلاج بہت کیا مگر فائدہ نہیں ہوا، دوروز قبل چیکی کروایا تو ڈاکٹرنے ٹی۔ بی بتائی ،حضور!اس موذی بیاری کا نام س کرمیری آ دھی جان سو کھ گئی ، (ان دنوں ٹی ۔ بی کا مرض ایسا ہی سمجھا جا تا تھا جیسے آج کل کینسر، جسکو ڈاکٹر بتادے کہتی۔ بی ہے وہ اپنے کو چندمہینوں کامہمان سمجھتا تھا)اس کئے وہ سندہ بہت پریشان تھا حضرت کے سامنے رویڈا، حضرت والانے اسکودیکھااور فرمایا '' تم کوٹی۔ بی نہیں ڈاکٹر کی زبان پرٹی۔ بی ہے' پھر آپ نے اسکو تین تعویذیں لکھ کرعطا فرمائے،ایک تعویذ کے بارے میں فرمایا کہاکیس دن روزانہ سفید چینی کے پلیٹ پر زعفران سے تکھوا کریانی سے دھوکرییئے رہنا،ساتھ ہی پیجی تا کیدفر مائی کہ جوبھی تعویذ کھے باوضو لکھےاس لئے کہاس میں آیت قرآ نیہ ہے،اورتم بھی باوضوبسم اللہ دشریف یر ھ کرینیا، دوتعویذیں گلے میں باندھنے کے لئے فرمایا۔

ہفتہ عشرہ کے بعدایک روزوہی صاحب جس مسجد میں نقیرا مامت کرتا تھا نماز کے لئے آئے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت اب کسی ہے، انھوں نے بتایا کہ تعویذات استعال کرنے کے بعد تیسر ہے، ہی دن سے طبیعت اچھی گئے گئی، گھر والوں نے زور دیا کہ ایک بار پھر پورا چیکپ کروالوجب چیکپ کے بعدر پورٹ آئی

توسب کلئیر تھا ڈاکٹر بھی جیران رہ گیا بیکیا اور کیسے ہو گیا، الحمد للہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں نہ کھانسی نہ بخار نہ ہی کمزوری محسوس ہورہی ہے، میں غریب آ دمی ہوں پیرومر شد کی دعاء کی برکت سے ہزاروں روپے خرچ ہونے سے نج گئے۔

حضرت قبلہ نے پینے کے لئے جوتعویذ دیا تھااس کی عبارت بیتی

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الشَّافِىُ بِسَمِ اللهِ الْكَافِیُ بِسَمِ اللهِ الْوَافِیُ بِسَمِ اللهِ الْوَافِیُ بِسَمِ اللهِ رَبِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ الْمُعَافِیُ بِسُمِ اللهِ رَبِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ رَبِ الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ الَّذِی لَا یَصُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَیْ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ الَّذِی لَا یَصُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَیْ فِی الرَّاحِمِی وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین بِحَقِّ وَنُنَدِّلُ وَهُو السَّمِیعُ الْعَلِیمُ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین بِحَقِّ مَلاهُ قَوْلاً مِن وَهُو السَّمِیعُ اللهُ وَصَعْبِهُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِدِینَ وَبِحَقِ فَاللهُ مَیْرُ حَافِظاً رَبِحَقِ فَاللهُ مَیْرُ حَافِظاً وَمُولِینَ وَصَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلی حَیْرِحَلْقِهِ سَیِّدِیَا وَمَوْلیْنَا مُحَمَّدِوَّالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ "

گلے میں ڈالنے کے لئے جوتعویذات دیئے سے اس میں کیا لکھا تھا اسکو میں نہیں دیکھ سکا۔
تعویذ کی برکت سے بچی تندرست ہوگئ:۔ طالب علمی کے زمانے میں میری شادی میر سے حقیقی ماموں رئیس الاذکیاء حضرت العب الم مفتی عندام بردانی صاحب علیہ الرحمہ شیخ الحدیث دار العلوم مظہر اسلام بریلی شریف کی بڑی صاحبزادی مساۃ عزیزہ خاتون سے ۱۹۵۲ء میں ہوئی اور ۱۹۵۲ء میں میری بڑی بچی راشدہ خاتون پیدا ہوئی جو این کی کرور پیدا ہوئی تھی کہ کسی کواس کے بچنے کی امیر نہیں تھی، جب خاتون پیدا ہوئی تو ایر دست نمونیہ ہوگیا دوائیں چل رہی تھی مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا، میرے والدم حوم حضرت الحاج محرحسن صاحب بہت فکر مند سے کیونکہ میں نہیں ہوا، میرے والدم حوم حضرت الحاج محرحسن صاحب بہت فکر مند سے کیونکہ میں نہیں ہوا، میرے والدم حوم حضرت الحاج محرحسن صاحب بہت فکر مند سے کیونکہ میں

ان دنوں بر بلی شریف میں تھا، اسی اثناء میں حضور سیدی مرشدی علیہ الرحمہ کا گھوئی تشریف لے جانا ہوا، حضرت والا کا قیام قادری منزل صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے مکان پرتھا، والدصاحب قبلہ بغرض ملا قات بعد نماز عشاء حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے، جاتے ہی حضرت نے والدصاحب سے دریا فت فرمایا کہ بچی کی طبیعت کیسی ہوئے، جاتے ہی حضرت نے بتایا کہ میں سوچ میں پڑگیا کہ آخر حضرت قبلہ کوس نے بتایا کہ میں سوچ میں پڑگیا کہ آخر حضرت قبلہ کوس نے بتایا کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت سے عرض کروں کہ بچی کی طبیعت خراب ہے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت نے تعویذ بڑھا تے ہوئے کے لئے ایک تعویذ عنایت فرمادیں، کہا تنے میں حضرت نے تعویذ بڑھا تے ہوئے فرمایا لیجئے بچی کے گئے میں موم جامہ کر کے ڈالدیں، والدصاحب اسی وقت گھر آئے فوراً تعویذ کوا پنہا تھے سے موم جامہ کر یا والدیا، بحرہ وتعالی تعویذ بہنا نے کے بعد ہی تھوڑی دیر میں بچی کی طبیعت سنجل ڈالدیا، بحرہ تعالی تعویذ بہنا نے کے بعد ہی تھوڑی دیر میں بچی کی طبیعت سنجل گئی، سانس کی تکلیف بالکل دور ہوگی، ایک ہفتہ میں بالکل تندرست ہوگی، اس کے بعد ایک طوی بی حصرت کے بھی بالکل چاک و چوبند اور صحت مندرہی۔

والدماجد نے مجھے بتایا کہ میر ہے جانے سے پہلے ہی حضرت قبلہ نے تعویذ لکھ کررکھ لیا تھا، اور ایسالگا کہ حضرت میر ہے آنے کا انتظار فر مار ہے تھے میں حاضر ہوا اور فور آتعویذ عنایت فر مایا، اس وقت بڑی کی حالت بہت نازکتھی اسی لئے حضرت نے جلت فر مائی، بلا شبہ حضرت والا کا یہ کشف تھا، میر اتجربہ ہے کہ حضور مرسندی میں قوت کشف بڑی قوی تھی، اپنی ایمانی فر است سے بہت پچھ جان لیا کرتے تھے، فوت کشف بڑی قوی تھی، اپنی ایمانی فر است سے بہت پچھ جان لیا کرتے تھے، فوت کشف بڑی قوی تھی، ایٹی ایمانی فر است سے بہت پچھ جان لیا کرتے تھے، فال الله یو قید کے مناز کی ایک الله کے دور الله کا وی سے جس کا دار ہے دور الله کا دی سے حضرت مولا ناسید سلیم با پوزید مجد واسی گاؤں کے دینے والے ہیں، سید نام بیڑی ہے حضرت مولا ناسید سلیم با پوزید مجد واسی گاؤں کے دینے والے ہیں، سید

صاحب موصوف ایک ایجھے عالم اور مقرر ہیں گجرات کے علاء میں انکا نام سر فہرست ہے جب یہ بہت چھوٹے تھے اس وقت حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ گجرات کا دورہ کرتے ہوئے سیدصاحب موصوف کے والد ما جدنانی والا با پوکی دعوت پر بیڑی گاؤں تشریف لے گئے ، نانی والا با پونے اپنے شیخ کی آمد کی خوشی میں اپنے مہمانوں کے لئے پاپلیٹ مجھلی کی ہریانی بنوائی تھی ، بعد نماز عشاء جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو نانی والا با پونے اپنے فرز ندار جمند سید سلیم صاحب با پوکو حضر سے فارغ ہو گئے تو نانی والا با پونے اپنے فرز ندار جمند سید سلیم صاحب با پوکو حضر سے کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی حضور سیفلام زادہ ہے اس کے لئے دعی نے خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی حضور سیفلام زادہ ہے اس کے لئے دعی نے برکت فرمادیں ، حضرت والا نے بیچ کے سر پر ہا تھر کھ کر دعا فرمائی ، اور ارشا دفر ما یا ان شاء اللہ سے بچے عالم ہوگا اللہ تعالی اس کے لم اور رزق میں برکت عطافر مائے اور اس سے اپنے دین متین کی خدمت لے آمین ۔

بیڑی گاؤں کے لوگ عام طور پرمزدور پیشہ ہیں، بیگاؤں ساحل سمندر پرواقع ہے اس لئے یہاں کے لوگ ماہی گیری یا سمندری پورٹ پرمزدوری کرتے ہیں کچھ لوگ کھی باڑی بھی کرتے ہیں تعلیم اعتبار سے بیعلا قد بالکل بچھڑا ہوا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، مگر پورا گاؤں متصلب سی ہے ایک آدی بھی دوسر نے رقے کا نہیں پایاجا تا ہے، اس چھوٹے گاؤں میں جناب مولا ناسیدا جمد صاحب عرف نانی والا با پواپ بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں پورے سوراسٹر مسیں آپ نانی والا با پورے نام سے مشہور ہیں، کچھی (میمنی) زبان میں بہت اچھی تقسر بر فرماتے ہیں، ان علاقوں میں مسلمان کچھی زبان ہی ہولتے ہیں، اردو بہت کم جانے بیں، نانی والا با پونے اپنی پوری زندگی میں اسی زبان کوذر یع تبلیغ بنا کر مسلک اہل سنت ہیں، نانی والا با پونے اپنی پوری زندگی میں اسی زبان کوذر یع تبلیغ بنا کر مسلک اہل سنت لیعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب خوب تروی واشاعت کی ، جس کے خوش گوار اثر ات لیعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب خوب تروی واشاعت کی ، جس کے خوش گوار اثر ات آئی تک یائے جائے ہیں، نانی والا با پوعلیہ الرحمہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے جائی ا

مخلص مرید تھے،سلسلہ رضویہ کی تروت کو اشاعت میں آپ کا اہم رول شامل ہے مولی تعالی ان کو اسکا بہترین صلہ عطافر مائے۔آمین۔

حضرت مولا ناسید سلیم با پوصاحب ماشاء التسد پڑھ کھے کر بہترین عالم ہے اور
آج پورے گرات و بیرون گرات میں اپنے علم وضل اور تبلیغ واشاعت دین کیوجہ
سے جانے بہچانے جاتے ہیں، حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی دعاؤں کی چلتی بچسرتی
تصویر ہیں، رب قدیرا پنے حبیب پاک ماٹالیل کے صدقہ وطفیل ان کو نگاہ حاسدین سے

محفوظ رکھے اور دین متنین کی خدمات لیتارہے آمین۔

حضور مفتی اعظم اور شاہر اوگان غوث اعظم : \_ ۱۹۸۳ میں راقم الحروف محمد مجیب اشرف رضوی نے پاکتان کا دورہ کیا یہاں پرڈھائی ماہ تک قیام رہا، دوران قیام حیدر آباد سندھ، لاہور ملتان، پیشاور اور کرا پی وغیرہ شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، کرا پی کے قیام کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ شاہر ادہ غوث اعظم سید پیرعلاء الدین طاہر صاحب قبلہ کرا پی تشریف لائے ہوئے ہیں مجھے آپ کی زیار سے کا شوق ہوا، اپنا اس محمد کے بعد جانے کرکیا کہ حضرت سے ملاقات کے لئے چلنا ہے، چنانچ ایک روز جمعہ کے بعد جانے کا پروگرام ہم لوگ آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے ،عمر کی نماز محمد کے بعد حسرت بروگرام ہم لوگ آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے ،عمر کی نماز کے بعد حضرت اوالا کا قیام گاہ پر حاضر ہوئے ،عمر کی نماز کے بعد حضرت اور سے ملاقات ہوئی، سلام ، مصافحہ اور دست ہوت کے بعد حضرت نے سامنے دیکے ہوئے مور اندر کے ہوئے والا کا قیام گاہ پر حاضر ہوئے ، عمر کی نماز سامنے دیکے ہوئے صوفوں پر ہیٹھنے کا اشارہ فر ما یا اور مجھے اپنے پاس بیٹھا لیا، فور آ اندر سامنے دیکے ہوئے اور بسک وغیرہ لائے گئے اور ہماری خاطر تواضع کی گئی۔

حضرت کی زبان عربی تھی مگرتھوڑی تھوڑی اردو بھی بول کیسے تھے، آپ نے فرمایا کہ ''تم لوگ کہاں سے آیا ہے'' میں نے عرض کیا، یہلوگ جومیر ہے ساتھ آئے ہیں یہیں کراچی کے رہنے والے ہیں، میں ہندوستان سے آیا ہوں، ہندوستان کا نام

سنكر حضرت والانے يور سے طور پرميري طرف متوجہ ہو کرفر ما يا'' ہندوستان کا ايک شہر بریلی ہے تو ہریلی کوجانتا ہے' میں نے کہا جی حضوراحچی طرح جانتا ہوں، فرمایا'' تو جہاں رہتا ہے وہاں سے بریلی کتنا دور ہے' عرض کیا تقریبا آٹھ سوکیلومسیٹر ، فرمایا'' وہاں شیخ احمد رضا کالڑ کا شیخ مصطفیٰ رضار ہتا ہےاس کوجا نتا ہے؟''عرض کیا جی حضور جانتا ہوں وہ میرے شیخ طریقت اور شفیق مر بی ہیں، میں انکااد نیٰ خادم اور مرید ہوں فرمایا "تومصطفی رضا کامرید ہے؟ ماشاء اللہ، وہ بڑی شان کاعالم اور شیخ ہے، ہمارا دا دا شیخ عبدالقا در(غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه ) نے مصطفیٰ رضااوراس کاوالداحمد رضا کو بہت بہت دیا، جتنا ہم کونہیں دیاان کو دیا، ہندی مسلمان اسکا قدرنہیں جانتا ہے، مصطفیٰ رضااوراسکاوالدشیخ احمدرضا بہت بڑا آ دمی ہے، میں نے عرض کیا کہ حضور میں جاہت مول كەتىركأ سلسلەعالىيەقا درىيەكى خلافت واجازت سےاس غلام كونجى نواز دىي،فر مايا<sup>د د</sup> تمهارا شيخ نے تم كوا جازت نہيں دى' عرض كيا الحمد لله مجھےا بينے شيخ سے اجازت حاصل ہے، فرمایا،،بس کافی ہے، میں تم کوسلسلہ شاذلیہ کی اجازت دیتا ہے' پیفر ماکراپن دست کرم میری پیٹے پر دونوں شانوں کے درمیان رکھا بلاشبہ میں نے آپ کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک کا اثر اینے سینے میں محسوں کیا ،اس کے بعد آ ٹکھیں بند کر لیں اور زیر لب پچھدعائیں اور کلمات خیرادافر مائے جس کومیں سن نہ سکا، جب آپ پچھ پڑھ رہے تھے،اس وقت میں نے اپنے دونوں کندھوں پر بو جھمحسوں کیا پھر جب حضرت \_ ا پنا ہاتھ مثایا و ہقل ختم ہو گیااس کے بعدا بنے دونوں ہاتھوں میں میرے ہاتھوں کو پکڑ كرسلسله عاليه شاذليه كي اجازت وخلافت سينوازا ـ وللدالحمـــد، بيعطا بينوازش بهي میرے شخ کا صدقہ ہے۔

الانثراف حضرت شیخ سیدیوسف گیلانی صاحب سجاده نشین بارگاه غوث اعظم علیه الرحمه

سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا،اس ونت میر ہے ساتھ عزیزم مولا ناعن لام مصطفل صاحب قادری سورتی اور جناب الحاج علی محمرصاحب رضوی پور بندراور دو سسرے حضرات بھی تھے،حضرت موصوف کی عمر شریف اس وقت پنجانو ہے سال کی تھی ،مو صوف صاحب سجادہ سے سلام ومصافحہ ہوا آپ نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ہم لوگوں کوا پنے قریب بیٹھا یا پھر جائے سے ہماری ضیافت فرمائی ،فقیر نے اپنااورا سے ساتھیوں کا حضرت موصوف سے تعارف کرایا اور خصوصی دعاء کی درخواست کی حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دیرتک ہارے لئے دعاء فرمائی، پھرآپ نے مجھے سے فرمایا در کتم کسسلسله کامریدے "میں نے عرض کیا کفقیرسلسله عالیه قادریہ سیں حضرت شيخ محمصطفي رضاابن امام احمد رضاعليهمما الرضوان سے ارادت رکھتا ہے، بین كرحضرت نقيب الانثراف سنهجل كربيج كئے اور فر ما يا'' شيخ مصطفیٰ رضااوراسکا والدشیخ احمد رضا دونوں بہت بڑا عالم اور شیخ تھا، شیخ عبدالقا در ہمارے دا داسے دونوں کو بہت فیض ملاء اتناملا کہ ہم کوبھی اتنانہیں ملا' بیفر مانے کے بعد آپ نے اپناشجرہ منگوا یااس يرميرا نامتحرير فرمايا اورسلسله عاليه قادرييكي اجازت وخلافت مصرفراز فرمايا اور تقیحت کرتے ہوئے کہا کہ 'پیظیم امانت ہے اسکی حفاظت کرنا'' پھرمیرے سریرا پناہاتھ ركه كردعائين دين، اورايخ خادم كوهم ديا كه الماري سايك غلاف نكال كرلاؤ ، خادم ایک ہرے رنگ کی چادرجس کے کنارے پرسرخ رنگ کا حاشیہ بھت الایا آ پنے مجھے چا در شریف دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شیخنا عبدالقا درغوث اعظم کی تربت کاغلاف ہے،اس کرم فرمائی اور ذرہ نوازی پر میں جتنا ناز کروں کم ہے، بیسب کرم ہے میرے شیخ سیدی حضورمفتی اعظم رضی الله تعالی عنه کاان کے دامن کرم سے وابستگی کی بیسب بركتيل بين ورنه "من آنم كمن دانم"ع بیسبتمهاراکرم ہےمرشدکہ بات اب تک بنی ہوئی ہے

کہنے والے نے سچ کہاہے ہے

## جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا

پیپٹنا وری بابا:۔ ہم• • ۲۰ ء میں حج وزیارت کے لئے حاضری کے دوران مکہ مکر مر میں جناب سید یوسف پیشاوری باباسے ملاقات ہوئی جوساٹھ سال سے حرمین شریفین میں مقیم ہیں، بڑے یائے کے بزرگ ہیں، صائم الدھراور قائم اللیل تھے جب تک مكه مكرمه ميں ہوتے تھے بلا ناغة عمره كرتے تھے،حضور سيدناغوث اعظم رضى الله تعالى عنہ کی اولا دیسے تھے، نحیف ولاغر بدن مگر چیرہ وجیہ جس سے بزرگی کے آثارنمایاں تھے،فقیر سے بہت محبت فر ماتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی ہندستانی حاجی ملتا تواس سے دریا فت فرماتے کہ''نا گیور کامفتی کہاں ہے'' بہرحال ۲۰۰۲ء میں بعد نمازعشاء، رات میں ۱۰ربح حرم شریف میں دارام مانی کی جگہ پیشاوری باباسے ملاقات ہوئی دوران گفتگوآب نے فرمایا "ایک رات میں خواب میں اپنے جد کریم سنیخ عبدالقادر غوث یاک کود یکھاان کے پہلومیں ایک اور صاحب بنیٹھے تھے میں نے دریافت کیا کہ پیکون ہیں؟ آپ نے فرمایا احدرضا ہندی ہیں، میں نے کہاان کامقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مندوستاں میں ہمارا نائب ہے، یہ کہہ کرآپ رونے لگے اور بھرائی ہوئی آ واز میں فرمایا کہ احدرضا کے بیٹے مولا نامصطفیٰ رضاکو ہندوستان والاند پہیان سکا کہوہ کون تھا، بیفر ماکر آپ تشریف لے گئے۔میری ہرسال تقریبا آپ سے ملا قات ہوتی رہتی تھی النظم عیں آپ کا وصال ہو گیا جدہ کے قبرستان میں مدفون ہیں " خسدا رحمت كنداي عاشقان ياك طينت را "مذكوره بالا تنيول وا قعات معلوم مواكه شبزادگان غوث اعظم رضی الله تعالی عنه نے امام احمد رضااوران کے شبزاد ہے سرکار مفتی اعظم علیہاالرضوان کے بارے میں جو پچھفر ما یا ہےاس میں یہ بات مشترک طور پر

موجود ہے کہ سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمہ اور ان کے شہزاد سے سیدی سر کارمفتی اعظم علیہ الرحمہ پرحضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کا خصوصی کرم تھا اور بارگاہ غوجیت سے ان حضرات کو برکات وانو ارکا وافر حصہ ملاتھا۔

غريب كى قسمت جمك كئ: \_ ٢٥٤١ء مين حضرت والانے ناسك اور مضافات کاایک طویل تبلیغی دورہ فر ما یا تھااس دور ہے میں سنگم نیر کا پروگرام بھی شامل تھت ، ہم لوگ بائی روڈشام کے وقت سنگم نیرحضرت والاکی ہمرکابی میں جارہے تھے، کہ نمساز مغرب کاونت قریب آ گیا حضرت والا نے فرمایا کے مغرب کاونت ہو گیا ہے نماز پڑھ لی جائے ،لوگوں نے کہا کہ حضور سنگم نیریہاں سے دس پندرہ کیلومیٹررہ گیا ہے وہیں چل کرنماز پڑھی جائے ،حضرت نے فرمایا سامنے گاؤں نظر آرہا ہے نماز یہیں پڑھیں گے،گاؤں کے قریب آ کرایک بوڑ ھے میاں سے دریافت کیا گیا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ بوڑھے نے کہاہاں ہے میں ابھی مسجد سے آرہا ہوں، میرے ساتھ حیلئے، ہمارا قافلہاس بوڑ ھے کی رہنمائی میں مسجد پہنچاءا یک جھوٹی سی مسجد تھی جس میں جراغ جل ر ہاتھا،حضرت والانے وضوفر مایا پھر جماعت کے ساتھ مغرب کی نمسازادا کی گئی، بوڑ ھے میاں وہیں کھڑے ہماراا نظار کرتے رہے، جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو بڑے میاں نے خطیب شہر ناسک حضرت حافظ منیرالدین صاحب مرحوم سے یو چھا کہ بیہ بزرگ کون ہیں اور کہاں ہے آئے ہیں حضرت خطیب صاحب نے حضرت اقدس کا تعارف کراتے ہوئے فر ما یا کہ بیرہمارے پیر ہیں ،ان کومفتی اعظے کہتے ہیں بریلی شریف سے تشریف لائے ہیں ، یہن کر بوڑ سے میاں نے کہا کہ یہی پیرصاحب تھے جوسری رام پورتشریف لائے تھے،خطیب صاحب نے کہا ہاں یہی تھے۔خطیب صاحب نے ہال کر کے اثبات میں جواب دیا تو بوڑ سے میاں اتناخوش ہوئے کہان کی آئکھوں میں آنسوآ گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، کہ

صاحب کیا بتاؤں، جب معلوم ہوا کہ سری رام پور میں ایک بزرگ اللہ کے ولی پیسر صاحب آئے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ ان کے دیدار کے لئے اور ان سے مسری رام پور پہنچا، ہونے کے لئے جمع ہوئے ہیں، میں بھی مرید ہونے کے ارادہ سے سری رام پور پہنچا، حضرت کی قیام گاہ پر جب گیا تو دیکھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے، میں نے شہری دس جبح سے شام ہم ربح تک کوشش کی کہ کی طرح اندرجا کرم ید ہوجاؤں مگر صاحب کیا بتاؤں میں اپنی کوشش میں ناکام رہا صرف دور سے زیارت کر کے مالوس نامراد گھر بتاؤں میں اپنی کوشش میں ناکام رہا صوف دور سے زیارت کر کے مالوس نامراد گھر واپس ہوگی ، داستہ بھر سوچتا رہا کہ زندگی کا کوئی بھر وسہ نہیں اسی ۸۰ مرسال کی عمر ہوگئ ہم دو اپس ہوگیا، راستہ بھر سوچتا رہا کہ زندگی کا کوئی بھر وسہ نہیں اسی ۸۰ مرسال کی عمر ہوگئ ہم دو اپس ہوگیا، داستہ بھر سے وقعہ ملے نہ ملے، ہائے افسوس پیا سا کو تیں کے پاس جا کروا پس ہورہا ہے، بہی سوچتا ہوا گھر رات کوآیا عشاء کی نماز ادا کی اور خوب رویا اور دعاء کی کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری مراد پوری فرمادے، دیکھئے خدا کی شان کہ مختیک چاردن کے بعد اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو میر ہے گاؤں میں بھیج دیا، کیا خدا کی شان ہے، جب وہ کس کی سنتا ہے تو بندے کے خیال اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا کی شان ہے، جب وہ کسی کی سنتا ہے تو بندے کے خیال اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا کی شان ہے، جب وہ کسی کی سنتا ہے تو بندے کے خیال اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا کی شان ہے، جب وہ کسی کی سنتا ہے تو بندے کے خیال اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا کہ بھی کی میں تا ہے تو بندے کے خیال اور سوچ سے زیادہ نواز دیتا ہے، بھی ہو اللہ کی رحمت سے مالوس نہیں ہونا چاہئے۔

اتے میں حضور والانماز سے فارغ ہو کرمتجد سے باہرتشریف لائے بڑے میاں نے آگے بڑھ کر کے دست ہوت کی اور حضرت والا کی خدمت میں نیاز مندانہ گزارش کرتے ہوئے عض کی ،حضور! غریب کے گھرتشریف لیف علی مخترت نے بعیر کچھ پوچھ بلاتو قف خلاف عادت بخوشی بوڑھے کی عرض کو قبول فرمالیا، مجھے ایسامحسوس ہوا کہ حضرت والا پہلے ہی سے بوڑھے کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس کی وجہ بیہ کہ میں نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ جب کوئی آپکوا پے گھسر لیجانے کی گزارش کرتا تھا، اور وہ اجنبی ہوتا تو دریا فت فرماتے آپ کون بیں اور کہاں چلنا ہے گراس بوڑھے سے حضرت نے کہ بھی نہیں فرمایا اور اس کے ساتھ چلا ہے،

مسجد سے قریب ہی اسکا چھوٹا سا جھو پڑی نما کچا مکان تھا، مکان کے اندرمٹی کے تیل سے حلنے والی ڈھیبری جل رہی تھی۔

بڑے میاں خوشی خوشی اندر گئے اور ایک لکڑی کا پیڑ ھاتختہ نمالا کر ہا ہر صحن میں حضرت والا كيلئے ركھد يا، اورايك يرانا كمبل ہم اوگوں كے لئے لاكر بچھاديا، سب اوگ حضرت والا کے سامنے سکون کے ساتھ بیٹھ گئے ،لوگوں کواپیامحسوس ہوا کہ جیسے کسی شاہی کل میں کسی عظیم شہنشاہ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں، بوڑھے نے یانی پلاکرسب کی خاطرتواضع کی ،اسکے بعد مرید ہونے کے لئے حضرت والا کے سامنے ادب کے ساتھ دوز انو بیٹھ گیا،حضرت اقدس نے اسے مرید فرمایا اور مرید كرنے كے بعد خوب دعائيں ديں ، بڑے مياں نے آب ديدہ ہوكراينے مشيخ كى بارگاہ میں عرض کی ،حضور! میں بہت غریب آ دمی ہوں ،میر بے سرتین جوان الرکیوں کی شادی کا بوجھ ہے،سرکار دعا فرما مکیں، بچیوں کے ہاتھ مہندی سے رنگین ہوں اور میر ہے سرکا بوجھ ہلکا ہو،حضرت نے رفت انگیز انداز میں بڑے میاں کودعا ئیں دیں اورصدری کی جیب میں ہاتھ ڈالااور جیب میں جتنی رقم تھی نکال کراس بوڑھے کوعنایت فرما کرارشاد فرمایا که بچیوں کی شادیاں جلد سے جلد کرڈالو،ان شاءاللہ تعب الی خیر ہی خیر ہے،اور تینوں بچیوں سے کہد و کمسلسل تین دنوں تک بعدنمازعشاءسورہ مریم شریف یف کی تلاوت کریں،اگر ہوسکے تو گیارہ دن پورے کریں،ان شاءاللہ تبارک و تعالیٰ اچھے رشتے آئیں گے،اور پیضیحت یا در کھنا کہ جب رشتہ آئے تو تحقیق کرلینا کہاڑ کا اوراس کے گھروالے تی تیجے العقیدہ ہیں کہ بیس، آج کل لوگ اسکالحاظ بہت کم کرتے ہیں، انا لله وانا اليه راجعون ، يفرما كرحضرت والاجاني كے لئے الم كمرے موت اور بڑے میاں سے اجازت کیکر کھڑی کارمیں تشریف فر ماہو گئے، حضرت اقدس نے بڑے میاں کو جورقم عنایت فر مائی تھی وہ دس بارہ ہزار سے

کم نہ تھی، جبکہ با کوا عمیں روپے کی قیمت آج کی بہنست کی گنازیادہ تھی، آج کی قیمت آج کی جسبت کی گنازیادہ تھی، آج کی قیمت کے حساب سے دیکھا جائے بچاس ساٹھ ہزار سے کم نہ تھی، یہ تھا حضرت والاکا انداز سخاوت اور غریبوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤاور کر بمانہ سلوک، آج کے دور میں ایسا شخ ڈھونڈ ھنے سے بھی نہ ملیگا، رازالہ آبادی مرحوم نے اسی حقیقت کواس انداز میں بیان کیا ہے ہے

ڈھونڈھتے ڈھونڈھتے تم دہر میں تھک جاؤگے ایسامر شدندز مانے مسیس کہیں یاؤگے

ٹرین چل کررک گئی: ۔ ۱۹۵۲ء کی بات ہے جبکہ فقیرراقم الحروف دارالعلوم مظہر
اسلام مجد بی بی بی بی بریلی شریف میں زیر تعلیم تھا، ایک روز بعد نماز عصر حضرت قبلہ کی
بارگاہ میں حضرت شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب قبلہ کے کصے ہوئے
قاوے سنانے کی غرض سے فقیر حاضر ہوا، حضرت والانے فرما یا کہ جعرات کے دن
تین بجے کی ٹرین سے شاہجہان پور جلسے میں جانا ہے، اور آپکوبھی چلنا ہے، ظہر کی نماز
کے بعد فور آیہاں تیار ہوکر آجائے گا، چنانچہ حسب ارشاد میں بعد نماز ظہر دو بجے محلہ
سوداگران پہنچ گیا، شاہجہان پورسے دوآ دمی حضرت والا کولینے کی غرض سے بریلی
شریف آئے ہوئے تھے، یدونوں صاحبان بھی وہاں کھڑے سے، کہ حضرت بہر
شریف آئے ہوئے تھے، یدونوں صاحبان بھی وہاں کھڑے حضرت والا با ہرتشریف نہیں ہی
تشریف لا تیں تو اسٹیش چلیں، گر پونے تین نے گئے حضرت والا با ہرتشریف نہیں ہے
لائے ہم لوگ پریثان تھے، کہ ابٹرین ملی مشکل ہے کیونکہ محلہ سوداگران سے بریلی
جنگشن کی دوری کم سے کم ۲۰ ۱/ ۲۵ رمنٹ میں طے ہوتی ہے اگر داستہ صاف نہیں ہے
تو آ دھا گھند ضرور لگ جا تا ہے، حضرت والا کا شانہ مبار کہ سے دو بھر پچاس منٹ پر
باہرتشریف لائے اور سائیکل رکشا پرتشریف فرما ہوئے۔

شا جہان پورسے آئے دونوں میں سے ایک نے عرض کی حضور۔ اسٹیشن پہنینے

سے پہلے ہی ٹرین چھوٹ چکی ہوگی ٹرین کے چھوٹ کا وقت ٹھیک ۱۳ ہے ہاور ابھی کلک بھی لینا ہے، ساڑھے تین نے جا میں گے، اگر حضور فرما میں توبس سے چلیں، حضرت نے فرما یا اسٹیشن ہی چلئے ان شاء اللہ ٹرین ال جائے گی، یہن کر جھے یقین ہوگیا کہ ٹرین اب ضرور ال جائے گی، خیر دو ججر ۵۵ ہمنٹ پرہم لوگ سودا گران سے روانہ ہوئے اور تین نے کر ۵ ہمنٹ پرصرف ۱۰ ہمنٹ میں اسٹیشن کہنے گئے، حضرت نے فرما یا کہ جاؤ جلدی کلٹ کیکر آؤ ہم لوگ پلیٹ فارم پر چلتے ہیں، ایک صاحب کلٹ کسلے کہ جاؤ جلدی کلٹ کیکر آؤ ہم لوگ پلیٹ فارم پر چلتے ہیں، ایک صاحب کلٹ کسلے کے خورت اور ہم لوگ جب اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے تو ٹرین چھوٹ رہی تھی، حضرت والارک گئے جیسے ہی حضرت اقدس رکڑ ین جھی رک گئی اسٹے مسیں جو صاحب کلٹ لینے گئے تھے وہ بھی بھا گئے دوڑ تے آگئے حضرت نے فرما یا چلوان شاء صاحب کلٹ لینے گئے تھے وہ بھی بھا گئے دوڑ تے آگئے حضرت نے فرما یا چلوان شاء موئے پلیٹ فارم نمبر ۱۲ پر پہنٹی گئے اور سامنے والے ڈ بے میں جاکر بیٹھ گئے جگہ بھی ال موئے سے بعد ٹرین مورد نے کے بعد ٹرین مورد کے بعد ٹرین مورد نے کے بعد ٹرین مورد کے بعد ٹرین مورد کے بعد ٹرین می دونت پرشا بجہان یور پہنٹی گئے، وللہ الحمد

ضروری وضاحت: ۔ فرکورہ بالا واقعہ پڑھے کے بعد کھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرین کا چل کررک جانائی بات نہیں ہے بھی بھی ایسا ہوتار ہتا ہے، میں بھی ما نتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے مگراس سلسلہ میں میری گذارش ہے ہے کہ اس واقعہ کوغور سے پڑھئے تواسس میں کی ایسی باتنیں ملیں گی جن سے بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ ٹرین کارکنا اتفاقی بات نہیں میں کی ایسی بلکہ اللہ کے ولی کیلئے روگی گئی ہی۔

کہلی بات رہے کہ حضرت اقدس مکان سے اسٹیشن کے لئے اس وقت روانہ ہور ہے ہیں جبکہ ٹرین کے چھوٹے میں صرف پانچ منٹ باقی تصاور پانچ منٹ میں اسٹیشن تک پہنچنا ناممکن، پھر بھی حضرت فرمار ہے ہیں کہان شاءاللہ تعالی ٹرین مسل

جائے گی، کہنے والے نے کہا کہ ٹرین بیس ملے گی بس سے تشریف لے چلیں بین کر آپ کوکوئی تر دذمیس ہوااور پر اعتادا نداز میں فرما یاان شاءاللہ تعب الی ٹرین ال جائے گی، دوسری بات بیہ ہوئی کہ دس منٹ میں سست رفنارر کشا سودا گران سے بر بلی جنگشن کئی گی، دوسری بات بیہ کوئی کہ دس منٹ گی اور رکش آ نافا نااسٹیشن بھنی گی، تیسری بات بیہ کہ کہ کا خشر جو کافی دور ہے کگٹ لینے کے لئے آنے جانے میں کم از کم دس پندرہ منٹ درکار ہیں باوجوداس کے صرف پانچ منٹ اس کام میں گی، چوتی بات بیہ کہ ٹرین کوجاتے ہوئے دیکھر حضرت والااس طرح اچانی نگر کر کھڑ ہوئے تھا، پانچ یں ٹرین کوجاتے ہوئے دیکھر حضرت والااس طرح اچانائی کورو کئے کے لئے تھا، پانچ یں بات بیہ کہ پلیٹ فارم پر اطمینان کے ساتھ داور کی سیڑھیاں چڑ ھتے ہوئے تشریف بات بے کہ لئے جیسے آپ کو یقین تھا کہ ٹرین اتفا قارک گئی ہے تو مسافر ٹرین پکڑنے نے گی ورنہ انسانی فطرت کا تقاضا بیہ ہے کہ اگر ٹرین اتفا قارک گئی ہے تو مسافر ٹرین پکڑنے نے کے دوڑ بھا گر کر بین اتفا قارک گئی ہے تو مسافر ٹرین پکڑنے نے کے دوڑ بھا گر کر بین اتفا قارک گئی ہے تو مسافر ٹرین پکڑنے نے کے دوڑ بھا گر کر بین اتفا قارک گئی ہے تو مسافر ٹرین پکڑنے نے کے لئے دوڑ بھا گر کر بین اتفا قارک گئی ہے تو مسافر ٹرین پکڑنے نے کے لئے دوڑ بھا گر کر این اتفا قارک گئی ہے تو روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے کا کہ بیکوئی اتفا تی ایم نیکش با بکرا مت ولی کھلی ہوئی کرا مت تھی۔

لَا خَوْفُ عَلَيْهِ مَ : الله ربالعزت جل مجده في آن مجيد ميں اپنے محبوب بندوں کے لئے ارشاد فرما یا ہے اُلاؔ اِنَّ اُولِیآ ۽ اللهِ لاَ هَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحْوَنُونَ (لوگو) غور سے سنو! الله کے دوستوں کونہ کوئی خوف اور نہ کوئی فم "اسکا مطلب یہ ہے کہ جہاں اور جن حالات میں دوسروں پرخوف و ہراس جن و مملال کی کیفیت طاری ہوتی ہے ٹھیک ایسے وقت میں اللہ والے مطمئن اور پر سکون ہوتے ہیں ۔ پہنے ہے جواللہ تعالی سے ڈرتا ہے گلوق اس سے ڈرتی بھی ہے اور اسکا ادب ولحاظ ہیں ۔ پہنے ہے جواللہ تعالی سے ڈرتا ہے گلوق اس سے ڈرتی بھی ہے اور اسکا ادب ولحاظ بھی کرتی ہے، تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات اللہ والوں کے ملیں گے جن کو پڑھ کر

ایمان تازه موجا تاہے،

کافی ات ہے کہ بریکی شریف میں بہت خطرناک ہندومسلم فساد پھوٹ پڑا تھاجس میں مسلمانوں کا جانی مائی کافی نقصان ہوا تھا دودن تک شہر کے تمام حساس علاقوں میں ۲۲ر گھنٹوں کا سخت کر فیوں لگا دیا گیا تھا اس وقت فقیر دارالعلوم مظہر اسلام میں زیر تعلیم تھا اور سبزی منڈی ملوک پور بزریہ کی مسجد میں بھکم پیرومر شدسیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ امامت بھی کرتا تھا، اور انجمن حزب الرضا دارالعلوم مظہر اسلام مسجد تی تی جی کا جزل سکریٹری میں تھا۔

حضرت کے یہاں جارہا ہوں بیس کر بلوائی قدر سے ٹھنڈ سے پڑے پھر بھی میرا چشمہ،
گھڑی اور میری جیب میں ۲۰ رو پے تھے لیکر بغیر جسمانی تکلیف پہنچائے یہ کہکر
مجھے چھوڑ دیا کہ جا وُبڑ ہے مولا ناصاحب کے پاس جار ہے ہواس لئے چھوڑ رہے ہیں
ور نہ جان سے مارڈ التے ، جب بلوائیوں نے مجھے چھوڑ اتو بھا گتے ہوئے سید ھے
حضرت والا کے مکان پر سوداگران محلہ بہنچ گیا ، دیکھا کہ حضرت والا باہر کی بیٹھک میں
تنہاتشریف فرما ہیں اور ہاتھ میں ایک ضخیم کتاب ہے جسکا مطالعہ فرمار ہے ہیں مجھے
د کیھتے ہی فرمایا '' اِنّا یللهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ دَاجِعُون '' آپ اس آفت میں کیسے آئے اللہ
تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔

اس زمانے میں محلہ سوداگران میں حضرت والا کے مکان کے سواکسی دوسرے مسلمان کا مکان نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت کے مکان میں کوئی دوسرا مردتھا، حضرت اور آپ کی اہلیہ اور دوصا جبزادیاں تھیں باوجوداس کے حضرت والا بالکل مطمئن نظر آپ کے ،الیے ہنگا می اور خطرناک حالات میں بھی حضرت تنہا مسجد تشریف لیجاتے اور خود ہی اذان دیتے اور نماز ادافر ماتے اور گھروا پس تشریف لاتے اس وقت مغرب اور عشاء دونمازین کے محارت قبلہ کے ساتھ مسجد رضا میں اداکر نے کی سعادت نصیب اور عشاء دونمازی محضرت قبلہ کے ساتھ مسجد رضا میں اداکر نے کی سعادت نصیب ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد حضرت والا مجھے مکان کے اندر لے گئے اور اپنے ساتھ بیٹھا کہ کا باہر تشریف لائے اور روڈ کے کنار کے گئی کے سرے پر کھانا کھلایا، پھر مجھے لیکر باہر تشریف لائے اور روڈ کے کنار کے گئی کے سرے پر کھڑ ہے ہوگے ، اپنے میں دو پولیس والوں نے جب حضرت کودیکا سہم گئے اور حضرت کے اور حضرت کے اور حضرت کے بود میں والوں کو آفیسروں سامنے کھڑ ہے ہوگے واور ملوک پور ہزریہ سامنے کھڑ ہے ہوگے واور ملوک پور ہزریہ کی مسجد میں پہنچا دو، پولیس والوں نے سرنیاز جھکاتے ہوئے واور ملوک پور ہزریہ کی مسجد میں پہنچا دو، پولیس والوں نے سرنیاز جھکاتے ہوئے واور ملوک پور ہزریہ کی مسجد میں پہنچا دو، پولیس والوں نے سرنیاز جھکاتے ہوئے واور کوئی کی سرکار آپ

اطمینان رکھیں ہم انکو پہنجا دیں گے،حضرت نے فی امان اللہ کہتے ہوئے مجھے رخصت فرمایا، دونوں پولیس والے میرے دائیں بائیں ہو گئے اور مجھے پیج میں لے لیا اور مسجد تک بحفاظت پہنچادیا، جب میں مسجد میں جلا گیا تب دونوں وہاں سے واپس ہوئے۔ جب میں پولیس والوں کے ساتھ ملوک پورجار ہاتھا تو دل میں سوچتا حسار ، تھا کہ حضرت والاا گرایئے مکان پر ہی مجھے روک لیتے تواجھا تھانہ جانے ہے پوکیس والے میرے ساتھ کیا برتا ؤ کریں ، 9 ربجے رات مجھے ملوک پور کیوں بھجوادیاالٹ جانے اس میں کیامصلحت ہے؟ غرض کہ اس قتم کے بہت سے خیالات دل میں آتے جاتے رہے، بعد میں راز کھلا کہ حضرت نے مجھے مسلم محلہ ملوک پورکیوں بھجوادیا تھا، ہوا بيركهاسي روز رات ميں ڈھائي تين بيچ شب شرارت پيندوں كاايك جھا آيا اوراعليٰ حضرت رضی الله تعالی عند کے مزار شریف والی گلی اور حضرت والا کے مکان والی گلی میں گھسااور گھنتے ہی چیخ مارکر پورامجمع الئے یا وَں بھا گامزار شریف اور حضرت والا کے مكان كوكوئي نقصان نه پہنچاسكا،ان شرارت پسندوں براس وقت كيا گذرى،انھوں نے کیا دیکھااور کیوں چیختے چلاتے بھاگ کھڑے ہوئے بیسی کومعلوم نہیں ہوا، اللہ تعالی ا پیم مقبول بندوں کی اسی طرح حفاظت فرما تا ہے، سچے ہے أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ جباوك فوف وبراسس اور حزن وملال كي اندو ہنا ک کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت اللہ والوں سے خوف و ہرا کسس اور حزن وملال کوا تھالیا جا تا ہے،اوروہ حضرات بےخوف ہوکر کڑی سے کڑی مشکل کا آسانی سےمقابلہ کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں وللدالحمد تَيَكُّرِيُ كَى مِاسدارى: - " تَيَكُّنُ "دابنے ( یعنی سدهی طرف سے کام شروع کر نے ) کو کہتے ہیں،حضورسیدی ومرشدی مفتی اعظم علیہالرحمہا بینے تمام کاموں مسیر " تیمن " کاپوراپوراخیال فرماتے تھے بھی اس میں چو کتے نہ تھے، گویا بی<del>آ ہے۔</del> کی

چنانچایک باردام پوراسیش پرآپ ٹرین کے انظار میں بینج پرتشریف فرما تھ،
سامنے ایک خص کھڑا ہوکر بائیں ہاتھ سے چائے پی رہاتھا، حضرت قبلہ نے اس سے
فرمایا کہ، داہنے ہاتھ سے بیٹے کر پئے ، اسٹیشن پر حضور کو جولوگ الوداع کرنے کے لئے
آئے ہوئے تنے ان میں سے ایک صاحب بولے، حضور! یہ غیر مسلم ہے، آپ نے
برجست فرمایا ''انسان تو ہے' یہ من کروہ غیر مسلم فوراً دوسر نے بینج پر جا کر بیٹے گسیا اور باقی
جائے سید ھے ہاتھ سے پی ، سجان اللہ آپ کی نصیحتوں کا اثر غیر مسلموں پر بھی ہوتا تھا۔
عیر مسلم کو ٹائی لگانے پر تنگیبیہ: ۔ حضور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ
وجئے واڑہ سے حیدر آباد تشریف لے جارہ ہے تھے، فرسٹ کلاس میں مریدوں نے
دیر دویشن کرواد یا جبکہ حضور والا فرسٹ کلاس میں سفر کرنا پہند نہیں فرماتے تھے، اور

کبھی بھی فرماتے کہ اتنا پیہ فرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ دوسر بے درجہ میں آسانی کے ساتھ سفر کیا جاسکتا ہے بیٹی حضرت والا کی پاکیزہ فکر سبحان اللہ سلمان کا پیہ فرورت کے مطابق ہی فرچ ہونا چاہئے، فیر جب فرسٹ کلاس کا کنڈ کٹر فکٹ چیک کرنے کے لئے آیا تو حضرت والا کود کھی کر بہت متاثر ہوا کلٹ چونکہ میرے پاس تھا میں نے فکٹ اس کود ہے دیا وہ چیک کر کے چلا گیا مگر جاتے جاتے دو تین بار مڑ مڑ کر دیکھتا ہوا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعدا پناکا م ختم کر کے ہماری کیبن میں دوبارہ آیا اور باتھ جوڑ کر جھکتے ہوئے حضرت والا کے قدموں پر سررکھنا چاہ رہا تھا جیسا کہ ہندؤوں کی عادت ہے، حضرت نے اس کا سر پکڑلیا اور فرما یا معاذ اللہ یہ کیا کر ہے ہواور اسس کو قدموں پر سرفیکنے سے روک دیا، جب وہ سیدھا کھڑا ہونے لگا تو آ پ نے اپنے شدول پر سرفیکنے سے روک دیا، جب وہ سیدھا کھڑا ہونے لگا تو آ پ نے اپنے سیدھے ہا تھ سے اسکی ٹائی مضبوطی کے ساتھ پکڑلی اور فرما یا کہ نگلے میں یہ چسانسی کا کھندا کیوں لؤکارکھا ہے اس کو نکالو۔

حضرت والا کے پرجلال انداز کود کھے کروہ سہم ساگیا اور بولاحضور! یہم لوگوں
کا یو نیفارم ہے ڈیوٹی کے وقت ہم کو پہننا کمپل سری ہے، حضرت نے فرمایا کہم ہندو
ہوکہ عیسائی اس نے کہا میں ہندوہوں آپ نے فرمایا ایسا کام کیوں کرتے ہوجو
تمہار ہے دھرم میں نہیں یہ عیسائیوں کے فدہب کی علامت ہے، عیسائیت کے اسس
ہوند ہے کو نکال لو، اللہ تعالی تم کوراہ حق کی ہدایت عطافر مائے، میں نے اس دعاء
ہدایت پر آمین کہا، ہوسکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہدایت نصیب ہوئی ہواور مسلمان ہوگیا
ہون میرا تجربہ بہی کہتا ہے کہ اسکو ہدایت ملی ہوگی۔

بہرحال اس نے فوراً ٹائی اتار دی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ٹائی نہسیں باندھوں گا چاہے میری سرویس رہے یاندرہے،اس نے بیبات اس انداز سے کہی تھی کہ جس سے اسکے پختہ ارادہ کا اندازہ ہوتا تھا اور امیدیہی ہے کہ وہ اپنے کہنے پرقائم رہا ہوگا،اور اس کی برکت ہے اس کی سرویس بھی باقی رہی ہوگی۔

کنڈاکٹر بابوٹائی کھول کرسیدھے کھڑے ہو گئے اور عرض کی ، سرکار میری ایک پہنے ہو جو دوسال سے بہار ہے اس کا بہت علاج کروا یا مگر وہ ٹھیک بہت ہیں ہور ہی ہے حضرت والا نے اس کو دوتعویذیں کھر عطافر مائے اور فر ما یا ایک تعویذ کو جومڑا ہوا ہے موم جامہ کرکے گلے میں ڈال دینا اور دوسر ہے تعویذ کو بوتل میں صاف پانی بھر کراس میں ڈال دینا اور میں شام ایک ایک کپ تین سانس میں بٹھا کر پلانا ، کنڈ کٹر نے تعویذ میں ڈال دینا اور می شام ایک ایک کپ تین سانس میں بٹھا کر پلانا ، کنڈ کٹر نے تعویذ سے لو، میں ڈال دینا اور فر ما یا سیدھے ہاتھ سے لو، ساتھ ہی نصیحت فرمائی کہ آئندہ لینا دینا توسید ہے ہاتھ سے لینا دینا۔

میں وقت حضرت والا نے جونقوش تحریر فرمائے تھے وہ درج ذیل ہیں۔

اس وقت حضرت والا نے جونقوش تحریر فرمائے تھے وہ درج ذیل ہیں۔

| 991  | 444  | 184     |
|------|------|---------|
| اساا | 1491 | 997     |
| 991  | 9/19 | ۳9+     |
|      | 11"1 | IMI M91 |

99+ MA9 IMM 992

**4** 

| 444 110  | 447 1104 | 24.1707  | 277 177  |  |
|----------|----------|----------|----------|--|
| 449 1400 | 41/2/144 | 444 1440 | 247 1404 |  |
| 417 440  | WAY LOV  | 444 HO1  | 27 182   |  |
| 440 1404 | 44. 1447 | 219 1197 | KH 101   |  |

ZAY

دونوں تعویذات دینے کے بعد فرمایا، بوتل کا پانی جب کم ہوجائے اس میں دوسرا پانی ملاد یا کرنا، اللہ تعالیٰ بیکی کو ہدایت دے اور شفاء عطافر مائے، میں نے کہا آمین۔ تعمیم بید: ۔ حضرت والاعلیہ الرحمہ کی عادت کریم تھی کہ غیر مسلموں کو جو تعویذ عنایہ فرماتے وہ مندسوں پر مشمل ہوتا تھا، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحسم کے لئے مندسوں پر مشمل ہوتا تھا، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحسم ن الرحیم کے لئے مندسوں پر مشمل ہوتا تھا، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحسم ن الرحیم کے لئے مندسوں پر مرادا میں شرعی مندم واحتیاط کی جلوہ گری نظر آئے گی، لیئے آپ کی چاکھوں گری نظر آئے گی،

میں نے عرض کیا ہے

جو کم نظرہے وہ کیا جانے مرتب اسس کا حریم نشرع میں جس نے گزاری شام وسحب

کار میں بھی سیدھی طرف تشریف فرمات: ۔ ۱۹۲۸ء حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان رائپور (ایم۔ پی) تشریف لائے ، حضرت والاکا قیام آپ کے مرید خاص جناب محترم الحاج محمد جابر عرف کلومستری صاحب رضوی زید مجدہ بیجنا تھ پارہ کے مکان پرتھا، مستری صاحب اپنی کارمیں اپنے مرشد برحق قبلہ کو جہاں بھی جانا ہوتا لیکر جاتے ، اورخود ہی ڈرائیور ینگ کرتے ، مستری صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی کہ حضرت فرنٹ (اگلی) سیٹ پرتشریف رکھیں لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب سے ہوسکے حضرت فرنٹ (اگلی) سیٹ پرتشریف رکھیں لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب سے ہوسکے حضرت قبلہ حسب عادت ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھنا پیند فرماتے۔

آخرایک بارمستری صاحب نے جھ سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت والاا گلی سیٹ پڑئیں بیٹھتے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، میں نے کہااسس بارے میں بھی حضرت قبلہ سے میں نے دریافت تونہیں کیا، مگر میں نے جہاں تک سمجھا ہے وہ بیہ ہے کہ حضرت والا دامت بر کا تہ ہر کام میں '' تیامن' یعنی داہنی طرف کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں سیدتناام المؤمنین عاکشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہاسے مروی ہے کہ حضورا کرم سیدعالم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم'' تیامن' کو پسند فرماتے سے بہاں تک کہ کتھی کرنے اور جوتے پہننے میں بھی اس کالحاظ فرماتے سے، چونکہ حضور سیدی مفتی اعظم سنتوں پر تحق کے ساتھ ممل فرماتے ہیں اس کالحاظ فرماتے ہیں ہوتی ہے، اور مسیدی مفتی اعظم سنتوں پر تحق کے ساتھ ممل فرماتے ہیں اس کئے کارمیں بیٹھنے میں بھی اسی پڑمل فرماتے ہیں کیونکہ ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ داہنی جانب ہوتی ہے، اور سامنے کی فرنٹ سیٹ با نمیں طرف ہے اس لیئے اس پڑمیں بیٹھے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھنے سے خود بینی اور بڑائی کا ظہار ہوتا ہے،

چونکہ حضرت والا کی طبیعت میں تواضع اور انکساری پور بے طور پر پائی جاتی ،خود پندی اورخود نمائی کی متکبرانہ آلودگی ہے آپ کی طبیعت بالکل پاک ہے، جوکھلا یا کھالی، جہال بیٹھ گئے، یہاں تک کہ تکلیف دہ سوار یوں پر بھی خوشی خوشی سفر فرماتے اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے ، تنیسری بات بیہ ہے کہ حضرت قبلہ ڈرائیور کے پیچے بیٹھ کراسکی پشت پناہی فرماتے ہیں، ڈرائیورگاڑی کو سنجالتا ہے اور حضرت فرائیور کو ڈرائیور کو سنجالتا ہے اور حضرت بناہی فرماتے ہیں، ڈرائیورگاڑی کو سنجالتا ہے اور حضرت والوں کی روحانی گرانی فرماتے ہیں، یہ بات میں نے محض عقیدت سے نہیں کہی ہے والوں کی روحانی گرانی فرماتے ہیں، یہ بات میں نے محض عقیدت سے نہیں کہی ہے بلکہ میرابار ہا کا مشاہدہ ہے کہ ڈرائیور کی غفلت سے اکسیڈنٹ کا پورا پورا چانس ہونیکے باوجود، اللہ تعالیٰ نے حضرت بابر کت شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ باوجود، اللہ تعالیٰ نے حضرت بابر کت شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی برکتوں سے خطرناک حادثوں سے بال بال بچالیا، گذشتہ صفحات میں اس قشم کے کئی واقعات گرر ہے ہیں۔

نعمت الہی کی قدرشناسی: ۔ اللہ تعالی نے انسان کی ضرور یات زندگی کے لئے لا کھوں کروروں چھوٹی بڑی نعتیں پیدافر مائی ہیں، ان نعتوں کی قدراور حفاظت کرنی ہر ایک کی ذمہداری ہے اور اللہ تعالی کی سی نعت کی نا قدری اور بربادی سخت ناشکری اور جرم ہے بندہ مومن کے ایمانی تقاضوں میں بیہ بات لازمی طور پرشامل ہے کہ وہ اپنے رب کی ہر چھوٹی بڑی نعت کی قدر کرتے ہوئے شکر بجالائے اور نعمت کی بربادی کو برداشت نہ کرے، ہمیشہ سے اہل تقوی کا یہی شعار رہا ہے، اس تناظر میں حضور سیدی سرکا رمفتی اعظم علیہ الرحمہ کے تقوی کا کا بانکین ملاحظہ فرما نیں۔

لوٹے ہی وضو کے لئے استعال کئے جاتے تھے، اسی دوران جبئی کے ایک سیٹھ صاحب حضرت والا کی زیارت کی غرض سے بریلی شریف حاضر ہوئے ، انھوں نے دیکھا کہ یہاں وضو کے لئے مٹی کے لوٹے استعال کئے جاتے ہیں، پیرومرشد کی مسجد میں وضو کے لئے بہتر انتظام ہونا چاہیئے چنا نچے سیٹھ صاحب نے جسبئی والیسی کا ارادہ ملتوی کردیا اورایک ہفتہ میں پانی کی شنگی موٹر پہپ اورنلوں کا کام مکمل کروا کر جبئی چلے ملتوی کردیا اورایک ہفتہ میں پانی کی شنگی موٹر پہپ اورنلوں کا کام مکمل کروا کر جبئی چلے گئے، جاتے وقت حضرت قبلہ نے انکو بہت دعا تھیں دیں "جَزَاةُ اللّٰهُ تَحاثِراً"

ایک روز حضرت والاحسب معمول عصر کی نماز کے لئے مسجد تشریف لے و یکھا کہ ایک ال سے تعور اُتھوڑا پانی بہدر ہاہے، آپ سید صل کے پاس تشریف لے گئے اور اسکوا پنے ہاتھ سے بند فرما دیا، کسی کو تھم نہ سیں دیا کہ جاکرال کو بند کر دوجب کہ وہاں بہت سے لوگ تھے، حضرت قبلہ کی عادت کر بیہ تھی کہ کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینے سے اکثر پر بیز فرماتے تھے، اپنا کام خودا پنے ہاتھ سے کر لینے کی کوشش فرماتے تھے، بیسنت نبوی پڑ مل بھی ہے اور ہم مریدوں کے لئے عملی تعسیم و تربیت کا فرماتے تھے، بیسنت نبوی پڑ مل بھی ہے اور ہم مریدوں کے لئے عملی تعسیم و تربیت کا کیٹوبصورت انداز بھی ہے، شرافت نس یہی ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے اپنا کام خودکر لیا کرے۔

بہر حال حضرت والا مرتبت نے لل بند کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کروضوفر ما یا اور نمازادا کرنے کے بعد مکان تشریف لے گئے، پھر نماز مغرب کے لئے مسحب تشریف لائے اور دیکھا کہ پھرایک ٹل سے پانی بہدرہا ہے آپ تیزی سے ل کے پاس تشریف لے گئے اور اسکو بند فر مادیا، ٹل سے پانی بہتے ہوئے دیکھ کر فر ما یا اِنّا لِللهِ والنّا اِلَیٰهِ ماریک کے اور اسکو بند فر مادیا، ٹل سے پانی بہتے ہوئے دیکھ کر فر ما یا اِنّا لِللهِ والنّا اِلَیٰهِ ماریک کے اور اسکو بند فر مادیا، ٹل سے پانی بہتے ہوئے دیکھ کر فر ما یا اِنّا لِللهِ والنّا اِلَیٰهِ من الله تعالیٰ کی عظیم نمت ہے، کیا کسی اور کو ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گئا، پانی بھی الله تعالیٰ کی عظیم نمت ہے، کیا کسی اور کو سوجھائی نہیں دیتا کہ یانی بہدرہا ہے جمعے ہی نظر آتا ہے، الله دا کبر حضرت والا کی نگا و

تقوی پانی کے ہرقطرہ میں نعمت الہی کا نوردیھتی ہے اسس لئے تھوڑ ہے پانی کا بلا ضرورت ضائع ہونا آپ کی متقیا نہ طبیعت کو گوارہ نہیں ہوا، جبکہ لوگ اسکومعمولی بات سمجھ کراسکی طرف دھیاں نہیں دیتے ، لوگوں کا حال توبیہ ہے کہ بلاضرورت کئی کئی بالٹیاں پانی ضائع کر دیا کرتے ہیں اور دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ تعالی کی نعمت کوکس بدردی کے ساتھ ہم ضائع کر کے مجرموں کی صف میں کھڑ ہے ہور ہے ہیں ، اللہ تعالی محفوظ رکھے آمین۔

حیدر آباد کا سفر: دیدر آباد بهندوستان کا خوبصورت تاریخی شهر ہے جو آصفیائی سلطنت کا پایئر بخت تھا، آج بھی یہاں سلم معاشرہ میں مسلمانوں کی قدیم تہذیب اور ثقافت کے اثرات نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں، آج سے ستر، اس سال پہلے حیدر آباد میں اہلسنت و جماعت اور شیعہ فرقے کے لوگوں کی آبادی تھی وہا بیت، قادیا نیت وغیرہ فرقوں کے لوگ بہت کم پائے جاتے تھے ادھر پچاس سال کے اندروہا بیت د بو بندیت کے اثر ورسوخ اور چہل پہل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔

ناظرین کرام کومعلوم ہونا چاہیئے کہ شال وجنوب یعنی پر یلی شریف اور حیدر آباد دکن کے رہنے والے مسلمانوں میں مسلکی اور مشر بی اعتبار سے بڑی ہم آ ہسنگی تھی، یہاں کے علاء کرام ، مشائخ عظام بالخصوص شیخ الاسلام ، فضیلت جنگ مولا ناانواراللہ صاحب قبلہ بانی جامعہ نظامیہ حیدر آباد اور خانقاہ چمن قادری کے ارباب حل وعقد کے ساتھ امام احمد رضافاضل پر یلوی کے گہر ہے مراسم اور باہمی خطوکتا بہت و مسلمی مذاکرات کے سلسلے قائم شیے ، گران حضرات کے بعد شمال وجنوب کے بیامی تعلقات محود و تعطل کی نذر ہوکررہ گئے جس کا متیجہ یہ ہوا کہ جنوبی علاقوں میں اعتقادی اور مسلکی جود و تعطل کی نذر ہوکررہ گئے جس کا متیجہ یہ ہوا کہ جنوبی علاقوں میں اعتقادی اور مسلکی تصلب کی گرفت کمزور پڑتی گئی ، اور اعتدال پندی کے رجحان کوفروغ ہوتا گیا اور گراہیت و بدعقیدگی کی تر دید و تنقید کی جوتحریری اور تقریری فضاء میں گرمی یائی جاتی

تقی وہ آہتہ آہتہ سرد پڑتی گئی، جس کی وجہ سے گراہ فرقوں کو پھولنے کاموقعہ ل گیا، اور گراہیت نے بڑی ہوشیاری کے ساتھا پنے اثرات پھیلا نا شروع کردیئے۔ چنا نچہ حالات ایسے ہو گئے کہ ان گراہ جماعتوں کے ظاہری رکھر کھا وَاور مذہبی وضع قطع کود کی کر بہت سے سید سے ساد بے لوگ، خاص طور سے وہ نو جوان جود بنی معلومات سے ناوا قف تھان کے ہمنوا ہو گئے، پھر کیا تھا، میلا دفا تحہ بزرگان دین کے مزارات کی حاضری وغیرہ معمولات اہل سنت کوشرک، بدعت اور ناجائز وحرام کہنا شروع کردیا، جس سے عوام تو عوام خواص میں بھی بے چینی پھیل گئی کہ یہ سب کیا ہور ہا ہے، اس بگڑتے ہوئے ماحول کو سنجا لئے اور گراہیت کے سیلا ب کورو کئے کے لئے حیدر آباد کے باشعور علاء کرام ومشائخ عظام سرگرم عمل ہو گئے، اور ان حضرات نے فور آبنام' تحفظ عقائدا ہل سنت' ایک انجمن تھکیل دی۔

اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے حضرات حیدرا آباد کے مشاہیر علی اللہ تعالی کرام اور مشائ عظام سے ، خاص طور پر خانقاہ سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب سجادہ حضرت سیر محمر حینی صاحب قبلہ ، خانقاہ عالیہ چن قادری کے سجادہ نشین حضرت مولا ناسید محمر حسینی صاحب قبلہ ، محدث دکن کے شہزاد رے حضرت مولا نا مشین حضرت مولا نا اسید محمو عظار ہے کے زیب سجادہ حضرت مولا نا کامل شطاری صاحب قبلہ ، شیخ العلماء والفقہاء حضرت مولا نا ابوالوفا صاحب افغانی قبلہ ، حضرت مولا ناسید محمود پائناہ تخت نشین صاحب قبلہ ، حضرت قبلہ سید محمد قادر صاحب قادری صدرا نجمن قادر سے پائناہ تخت نشین صاحب قبلہ ، حضرت قبلہ سید محمد قادر صاحب پر وفیسر عربی ادب جامعہ نظامی سے حیدرا آباد اور قبل کے اساء گرامی نما یاں ہیں ، اس وقت حیدرا آباد اور اثنا کی ادب جامعہ نظامیہ وغیر ہم کے اساء گرامی نما یاں ہیں ، اس وقت حیدرا آباد اور اثنا کی موالہ نہائی مؤثرا قدمات کیئے گئے شے ، جس کے کافی اسید عین ان کی مراکہ ہوئے۔

لیے انتہائی مؤثرا قدمات کیئے گئے شے ، جس کے کافی الی جھنتا کے برا مدہوئے۔

اس نئ تحریک میں روح پھو نکنے اور اسکومزید مؤثر بنانے کے لئے تحریک کے ارباب حل وعقد نے مرکز اہل سنت ہر بلی شریف سے رابطہ قائم کسیا اور شوال المکرم ۲۹۳ مطابق ۲۷ جاء میں تین روز ہ تبلیغی دورے کے لئے حضور سیدی ومرشدی مرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کو شالی علاء اہل سنت کے ہمراہ حیدر آباد تشریف سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے بخوشی منظور فرمالی، لانے کی درخواست پیش کی ،جس کو سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے بخوشی منظور فرمالی، اس طرح شال وجنوب کا پرانامسلکی اور علمی رشتہ دوبارہ زندہ ہوگیا، کاش کہ بیمبارک ومسعود سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا تو یہ پریشان کن صورت حال پیدا نہ ہوتی، جوآج فلم آر بی ہے۔ حسنہ بنا الله و فی فیم آلوکی بی و آلیہ البیات کافی دراز تر ہوتا تو یہ پریشان کن صورت حال پیدا نہ ہوتی، جوآج فلم آر بی ہے۔ حسنہ بنا الله و فی فیم آلوکی بی و آلیہ البیات کافی دراز تر ہوتا تو یہ پریشان کو آلیہ البیات کافی دراز تر ہوتا تو یہ پریشان کو آلیہ البیات کافی دراز تر ہوتا تو یہ پریشان کو آلیہ البیات کی در حسنہ بنا الله کو نو بھر الوکی کی کی در خواست بی تو تو بھر کی در خواس کی دراز تر ہوتا تو یہ پریشان کو آلیہ البیات کی در خواس کی در خواس کی دراز تر ہوتا تو تھر کی درخواس کی دراز تر ہوتا تو تھر کی در خواس کی دراز تر ہوتا تو تھر کی درخواس کی در خواس کی درخواس کی درخواس کی درخواس کی در خواس کی درخواس کی در خواس کی درخواس کی در خواس کی در خواس کی در خواس کی در خواس کی درخواس کی در خواس کی

بہرحال حضور سیدی ومرشدی حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان غالباً

10 بہرحال حضور سیدی ومرشدی حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان غالباً

21 برخوال المکرم ۱۹۳۲ حمطابق ۱۹۲۲ و جوازہ سے بذریعہ گول کنڈہ اکسپریس جواس وقت کنفور سے حیدر آباد (نام پلی) اسٹیشن تک حیاتی تھی روانہ ہوئے ، حضرت والل کی ہمرکا بی میں حضرت العلام مفتی محمد رضوان الرحمن صاحب فن اندور حضرت العلام مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ نا گپوری اور رافت م الحروف فقیر قادری محمد مجیب اشرف رضوی بھی حیدر آباد کے لئے روانہ ہوئے۔

عقیدت مندانه استقبال: گول کنه و اکسپریس مجی در به جدیدرآباد نا مهلی استیمین پر پنجی تو جم نے دیکھا کہ پلیٹ فارم عقیدت مندسی مسلمانوں سے کھیا تھی بھر الموا ہوا ہے وادا یک طرف حیدرآباد کے مختلف مدارس اور خانقا ہوں کے علماء کرام اور مشاکع عظام اپنے خانقا ہی لباس میں ملبوس استقبال کے لئے تشریف فرما ہیں، علماء کرام اور مشاکع کرام بڑی تعداد میں اس وقت موجود تھے، ان میں سے جن حضرات کے نام مجھے یا درہ گئے وہ درج ذیل ہیں، حضرت مولا ناکامل شطاری صاحب قبلہ خانقاہ سید ناخوا جہ بندہ نو از رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب سیادہ حضرت سید مجمد الحسین خانقاہ سید ناخوا جہ بندہ نو از رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب سیادہ حضرت سید مجمد الحسین

صاحب قبله گلبرگه شریف، شیخ الا دب والتفسیر حضرت العلام سیدطا بررضوی صاحب جامعه نظامیه میشخ طریقت جامعه نظامیه میشخ طریقت حضرت مولانا سیدمحمد قادری صاحب صدرانجمن قادری قاضی پوره، حضرت شیخ الاسلام سیدمحمر قادری صاحب قبله خانقاه چن قادری محضرت مولانا سیدمحمود پاشا قادری تخت نشین ، حضرت مولانا موکی قادری صاحب سیمی مسکن قاضی بوره -

ان حضرات کے علاوہ سیکڑوں علماء ومشائخ کرام موجود تھے، حیدرآباد کی تہذیب، شائستگی اور بزرگوں کا ادب واحترام دیکھ کربڑی خوشی ہوئی کہ آج تک ان حضرات نے اسلامی تہذیب وتدن اور خانقائی متانت و سنجیدگی جواسلاف کی امانت متنی اس کوسنجال کررکھا ہے، بلکہ اس گئے گزرے زمانہ میں بھی علماء ومشائخ کے علاوہ دوسرے لوگوں میں بھی اسکانمایاں اثریایا جاتا ہے۔

جبٹرین پلیٹ فارم پررکی اور حضر ۔۔۔ والاٹرین سے اتر نے کے لئے
درواز بے پرآ کر کھڑے ہوئے اور لوگوں نے آپ کے نورانی چرہ کی زیارت کی تو
جذبہ عقیدت سے ایسے ہرشار ہوئے کہ بے تابانہ حضرت کی طرف بڑھ کر مصافح ۔۔
کرنے کی کوشش کرنے گئے کہ حضرت کا پنچا ترنامشکل ہوگی ، بروقت پچھ پولیس
نوجوان آگئے اضوں نے مجمع کو کنٹرول کیا پھر علماء ومشائخ کرام آگے بڑھے اور حیدر
آبادی تہذیب کے انداز میں حضرت والا کو جھک کرسلام کیا اور حضرت قبلہ نے مسکراکر
سلام کا جواب ویا پھر آپ پنچا ترے ، اور پولیس اور دوسر نوجوانوں کے گھرے
میں آہتہ آہتہ اسٹیشن سے باہر تشریف لائے اور کارمیں بیٹھ کربیگم پورہ قب م گاہ پر
تشریف لائے ، حضرت کا قیام جن صاحب کے مکان پر تھا مجھے ان کا نام یا دنیں رہا اتنا
یاد ہے کہ وہ میمن تھے ، جضول نے حضرت والا اور ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کے
لئے بہت الحجھے انظامات کئے تھے اللہ تعالی آخصیں جزائے خیر عطافر مائے ، تین روز

تک حضرت والا کا قیام حیدر آباد ہی میں رہا، اس تین روزہ قیام کے دوران مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے کی پروگرام ہوئے جس کے انتہائی خوشگوارا ٹرات مرتب ہوئے ، ان پروگراموں میں مکہ مسجد، جامع مسجد، اور جامعہ نظامہ حیدر آباد کے پرو گرام شانداراور بڑے اہم تھے۔

مکہ مسجد کا تاریخی اجلاس: جس روز حضرت سیری ومرشدی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان حیررآ بادتشریف لائے ،اس روز دن میں آپ نے ناشۃ کرنے کے بعدظہ کی نمازتک آرام فرمایا، پھردو پہر کا کھانا قیام گاہ بی پرتناول فرمایا پھسرتھوڑی دیرے کئے سنت قبلولہ کی ادائیگی کے لئے لیٹ گئے، تقریباً تین بجے کے بعدعمرتک لوگوں سے ملاقات اور مرید ہونے کاسلسلہ جاری رہا، اور بعد نمازعمرعلاء، مشائخ وکا کہ بین شہرکو باریا بی کاموقعہ ملا، حضرت والانے سب سے ملاقاتیں فرمائیں دوران ملاقات علاء کرام نے حیدرآ باد کے بگڑتے ہوئے ماحول کے بارے مسیں پھے معروضات پیش کئے جن کو حضرت والانے بڑے نور سے ساعت فرمایا اور آخر میں معروضات پیش کئے جن کو حضرت والانے بڑے نور سے ساعت فرمایا اور آخر میں ارشا دفر مایا کہ شال وجنوب کے تمام علاء ومشائخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہمی تعاون کے درشتے کو متحل بنائیں اور پوری قوت کے ساتھ اس اٹھنے والے گر اہیت اور لا نہیت بڑی تاریخی غلطی اور چوک ہوگی میری دعاء ہے کہ مولی اس میں مزید تاخیر کرنا بہت بڑی تاریخی غلطی اور چوک ہوگی میری دعاء ہے کہ مولی تعالی حضورا کرم سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیقے اور اپنے محبولوں کے فیل تعالی حضورا کرم سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیقے اور اپنے محبولوں کے فیل تعالی حضورا کرم سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیقے اور اپنے محبولوں کے فیل اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیقے اور اپنے محبولوں کے فیل

بعد نماز مغرب جناب الحاج حكيم باسط صاحب جود ہاں كے روساء ميں شمار اور تي تصان كے مكان پر دعاء خير كيلئے تشريف لے گئے،عثاء كى نماز بھى وہيں ادا فرمائى اور پھر قيام گاہ پرتشريف لائے، ملئے والے اور داخل سلسلہ ہونے والوں كا ہجوم

تھا، حضرت والانے پورے انشراح صدر کے ساتھ سب کوشرف ملاقات سے نوازا اور مرید ہونے والوں کو داخل سلسلہ عالیہ قا دریہ، برکا تیہ، رضویہ فرمایا، پھر حاجی عبدالستار صاحب میمن سینٹ والے کے مکان پرتشریف لے گئے۔

بعدنمازعشاء حيدرآ بإدكى تاريخي مسجد جس كومكه مسجد كهاجا تاہے جو جار مينار كے قریب ہی واقع ہےاس میں ایک عظیم جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا،حضرت قبلہ کو ہارہ بچے تك و بال جلسه مين تشريف ليجانا تها، چنانچه باره بج حضرت والا قيام گاه سے جلسه گاه کے لئے روانہ ہوئے ، خادم راقم الحروف حضرت قبلہ کی ہمرکانی میں مکہ سجد پہنچا، دیکھا کہ اتنی وسیع وعریض مسجد دیوانوں کے لئے نگ ہوگئی ہے، کہیں پیرر کھنے کی جگہ نہیں ہے، باہرروڈیر ہرطرف سرہی سرنظر آرہے ہیں، ہرخص شوق دیدار میں نگا ہیں فرش راہ کیئے ہوئے بڑی بیقراری کے ساتھ شاہرادہ اعلیٰ حضرت تا جدارا ال سنت حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی زیارت کا منتظرتھا، جیسے ہی حضور والا کی کار چار مینار کے پاس سے گزرتے ہوئے مکہ مسجد کی طرف آ ہستہ آ ہستہ روانہ ہوئی لوگوں کومعلوم ہوگسیا کہ حضور والا کی سواری آگئی ، پھر کیا تھا ، آلله اُ اَکْبَرُ کَیدِیْراً بور اعلاقہ نعر ہائے تکبیرو رسالت سے گونج پڑا، دیوانوں کی بھیڑنے کارکوآ کے بڑھنے سے روک دیا، اتنے میں پولیس انتظامیہ نے بروفت پہنچ کر بھیڑیر کنڑول کرلیا اور حضرت والا کی کار کو گھیرے میں لیکرآ ہستہ آ ہستہ مکہ سجد کےصدر درواز ہے تک پہنچادیااور پھسبرکار سے اتار کر حضرت اقدس کو بڑی مشکلوں کے ساتھ شہرین تک لے گئے، اس وقت مشا متان جمال یار کے شوق دیدار کا منظر قابل دید تھا، میں نے اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعدبهى ايباير كيف منظرد يكهاب اورنداب ديكهناميسر موسكاكا

شدنشین پرعلاء ومشائخ کے چھا کی مخصوص نمایاں جگہ محفوظ تھی جوخاص حضرت کیلئے سجائی اور بنائی گئی تھی ،حضرت والا تبار شدنشین کے جیسے ہی قریب پہنچے تمام علاء

ومشائخ نے پرتیاک باادب استقبال کیااور بورے احترام کے ساتھ حضرت قبلہ کوان کی جَكَه بييمًا ديا كيا، جب سركار مفتى أعظم عليه الرحمه بآل جاه وجلال شهشين يررونق اجلال فرما ياتوبينوراني يروقارمنظرابيها لكتاتها كهوزراءوفا شعار،اورخدامان درباركي درميان شہنشاہ عالی و قار جلوہ ہارہے، یا حیکتے دکتے ستاروں کے ہجوم میں بدر کامل ضیاء ہارہے۔ پھرایک صاحب ڈائس پر کھڑے ہوئے اورلوگوں سے خاموش رہنے کی اپیل کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہاطمینان وسکون سے بیٹھ جانے کی تلقین کی جب لوگ خاموش ہو گئے توحضرت پیرطریقت رہبرشریعت علامہمولا نا کامل شطاری صب حب قبله نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رض خانصاحب قبله کی ذات گرامی کی عظمت وشان ''پیدرم سلطان بود'' کی مرہون منسے نہیں ہے، خاندانی شرف و ہزرگی اپنی جگہ مسلم ہے، بایں عظمت وشان آپ خود اپنی ذات وصفات میں ایسے جامع ہیں کہ جس پہلو سے آپ کی کتاب زندگی کامطالعہ کیا جائے آپ عظیم ہی نہیں اعظم نظر آئیں گے، ہم تمام علاء دکن ومث کئے کرام آیکی عظمت کے ہمیشہ معتر ف رہے ہیں اور آج برملاا سکااعتر اف واعلان کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے دعاء دیتے ہیں کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ جل مجدہ آپکی حیات سے رایا برکات کودراز فرمائے (تمام علاء ومشائخ اورعوام نے بلند آواز ہے آمین کہکر اس دعاء کا خیرمقدم کیا ) پھر قبلہ شطاری صاحب نے فر ما یا کہ حضرت قبلہ گاہی کے والہ ما جدا مام الل سنت مولا نااحمد رضاصاحب قبله عليه الرحمه اور دا داحضرت العلام مولا نانقي عسلي صاحب قبله عليه الرحمة والرضوان في تحفظ ناموس رسالت وتحفظ عقا كدا ال سنت ك سلسله میں جولا ثانی دیر یا خدمات انجام دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں،معاندین، مخالفین اور منافقین کی دسیسہ کاریوں کے پھیلائے ہوئے جال کو یارہ پارہ کردیا اور بد عقیدگی اور بدمذ ببیت کی کمر ہمت پرالی کاری ضرب لگائی کہ آج تک وہ سیدھی نہ ہو

سکی، گراپی حرکت فد بوتی سے آج بھی بازنہیں ہے، یہ اسی حرکت کا شاخسانہ ہے کہ ہم کو بھی بریلوی، رضا خانی کہکرلوگوں کو نیا فرقہ باور کرانے کی ناپاک کوشش کی جارہی ہے اور بھی بدعتی بتا کر بدنام کرنیکا نداز اختیار کیا جارہا ہے، اور بھی شال وجنو ہے ک دینی مسلکی ہم آ ہنگی کونقصان پہنچانے کی سعی کی جارہی ہے۔

سامعین کرام! آج ہم یہ بتادینا چاہتے ہیں کہ جنوب میں ہم سب کے مقداء
فضیلت جنگ شخ الاسلام حضرت مولا ناانواراللہ صاحب فاروقی بانی جامعہ نظامیہ حیدر
آباد، اور بریلی کے تاجدارا مام احمر رضاصا حب قبلہ نے ترویج مسلک المل سنت و تحفظ عقا ندا بل سنت کے لئے جو پر خلوص مشتر کہ خدمات انجام دیں ہیں ان میں ایسی ہم
آ ہنگی پائی جاتی ہے جس کوالگ نہ میں کیا جاسکتا، ہم سب ایک ہیں اور ان شاءاللہ ایک رہیں گئی جاتی ہے جش کوالگ نہ میں کیا جاسکتا، ہم سب ایک ہیں اور ان شاءاللہ ایک ہی اور ان شاءاللہ ایک کہ ہرطرف سے دادو تحسین کے درمیان نعرہائے تکبیر ورسالت سے نضاء کونج آئھی،
کہ ہرطرف سے دادو تحسین کے درمیان نعرہائے تکبیر ورسالت سے نضاء کونج آئھی،
نعروں کا سلسلہ جب دراز ہونے لگا تو نعرہ ولگانے والوں کو خاموش ہونے کی بار بارتلقین کرنی پڑی، اور ساخھ ہی موجود علماء کرام ومشائخ عظام نے حضرت العلام شخ طریقت مولا ناکا مل صاحب شطاری کے ارشا دات کی تحسین و تصدیق کی، ولٹدا کمد۔

حضرت شطاری صاحب قبلہ کے بعد حضرت سیر محمود پاشا تخت نشین صاحب قبلہ نے شطاری صاحب قبلہ کی باتوں کی تصدیق کی اور حضرت والاسر کار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی تشریف آوری کو اہل سنت حیدر آباد کیلئے خیر و برکت اور خیر سے گالی کی اہم اور مضبوط کڑی سے تعبیر کیا اور حضرت کی تشریف آوری پرتمام اہلیان حیدر آباد کی نمائندگی مضبوط کڑی سے تعبیر کیا اور حضرت کی تشریف آوری پرتمام اہلیان حیدر آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیر تشکر پیش کرے آئندہ بھی اسی طرح کرم فرمائی کی گذارش کی ، اس کے بعد حضرت سید محمد قادری صدر انجمن قادر بی قائل میں پورہ ودیگر حضرات نے اپنے خیالات و تأثرات پیش فرمائے ، ان تمام حضرات کی گفتگو میں ودیگر حضرات نے اپنے خیالات و تأثرات پیش فرمائے ، ان تمام حضرات کی گفتگو میں

یہ بات قدر مشتر کتھی کہ شال وجنوب کے تمام سی مسلمان ایک مذہب و مسلک کے مانے والے بیں ان کول جل کر مسلک اہل سنت کی تر وی واشاعت اور بدعقیدگی کے اثر ات سے قوم کی حفاظت کرنی وقت کی اہم اور سب سے بڑی ضرورت ہے، اسس سے غفلت سراسر بربادی اور ہلاکت ہے، خدا کرے ہرسی مسلمان کے دل و د ماغ میں سوچ کا بیسلسلہ بھی ختم نہ ہو (آ مین ثم آ مین ۔)

علاءومشائخ کے تأثرات کے بعد حضرت العلام مفتی رضوان الرحمٰن صاحب، مفتی مالوه اندورعلیه الرحمه کی تقریر کااعلان ہوا،حضرت مفتی مالوه صاحب قبلہ نے قرآنی آیات، واحادیث کریمه کی روشنی میں عقائدا السنت کا اثبات کرتے ہوئے انتهائی سنجیده انداز میں گمراه کن عقائدوا فکار کی خوب تر دیدفر مائی اور ساتھ ہی امام اہل سنت سيدناسركاراعلى حضرت امام احمد رضاعليه الرحمه كي مهر كيرديني خدمات يردوشني ڈالی،اوراپنے شیخ سیدی سرکار حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی حیدر آباد پہلی بارتشریف آ وری براور بہاں کے علماء ومشائخ کی والہانہ عقیدت ومحبت کود مکھ کرتما می حضرات کا شکریدادا فرمایا ،مفتی صاحب کی تقریر بهت کامیاب، پرانژ اور دلائل و برا بین سے بھر یورتھی کہ مخالف کوبھی خلاف کی جرات نہ ہوسکے ہفتی صاحب قبلہ نے ۰ ۳۸ ارگھنٹہ تقرير فرمائي اوريورامجمع يرسكون تفاكسي في اكتاب تك محسوس نبيس كي وحضرت مفتى مالوہ صاحب کے بعد فقیرراقم الحروف محمد مجیب اشرف رضوی کوبھی • ۳رمنٹ کا موقعہ ويا كيا، فقيرن ابني تقرير كاعنوان "قُلُ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِّ فُلُكُمْ" قرار ديا ١٣٠ رمن اسى عنوان يربيان كيا، الله تعالى قبول فرمائي آمين - جلب يورى كاميالى ك ساته تقريباً ٣ ربح رات كوصلاة وسلام اور حضرت والا كے دعائية كلمات يرحنتم موا، اختنام اجلاس کے بعدلوگ مصافحہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے بے تحاشہ ششین کے اردگر دجمع ہو گئے، ہم لوگوں نے حضور والا کوشہ نشین کے کنار ہے کرسی پر ہٹھا دیا اور

حضرت والانے ایک گھنٹہ تک بورے اطمینان کے ساتھ لوگوں کوشرف مصافحہ سے نوازا،البنة تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ابھی کتنے لوگ ہاقی ہیں، پیسلسلہ کب تک چلتار ہگا، یہانتک کے طلوع مبح صادق سے تھوڑی دیریہلے لوگوں نے حضرت قبلہ سے قیامگاہ چلنے کی گذارش کی حضرت اس کے بعد قیام گاہ پرتشریف لائے، پندرہ، بیسس منث آرام فرما كرنماز فجرك لئے اٹھ گئے ، نماز كے بعددو كھنٹے آرام فرمايا۔ جامعه نظاميه ميں شاندار استقباليه: - چونکه آج صبح ۱۱ر بح سے ۱۱ر بح تك حيدرا بادكي قديم تاريخي ديني درسكاه جامعه نظاميه ميس حضرت والامرتبت سيدي مرشدى حضور مفتى أعظم عليه الرحمة والرضوان كى آمد برجامعه كارباب حل وعت دى طرف سے استقبالیہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا،حضرت والا کو ۱۱ رہے اس پروگرام میں تشريف يجاناتها، چنانچهونت يرآپ جامعه نظامية بيني گئے، جامعه نظاميه كے صدر دروازے پر جب حضرت قبلہ کی کار پہنچی تواس وقت جامعہ کے علاء،ار کان،طلبہ اورشہر کے دیگرمشائخ کرام ومعززین حضرات وہاں دورویہ حضرت قبلہ کے استقبال کیلئے یہلے ہی سے منتظر تھے،ان حضرات نے انتہائی ادب واحترام کے ساتھ حضرت قبلہ کا استقباله کیا، پھر جامعہ کے ہال میں جہاں استقبالیہ جلسہ کا نظام تھا، حضرت کولیکرتمام حضرات يهنيجاوراييخ مقتداءكوش نشين يرببيهاديا

جلسہ کا آغاز • ۳ مرا ا بجے تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا،اس کے بعد ایک خوش الحان نعت خوان نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کا نعتیہ کلام وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں

تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

بڑے ہی وجد آفریں انداز میں پڑھا، کلام س کرحاضرین بےخوداورمست ہو کرجھوم رہے تھے، میں نے دیکھا کہاس وقت حضرت والا کی نورانی آنکھوں سے اشک محبت رسول موتیوں کی طرح دامن اقدس پر پے در پے گرر ہے ہیں، نیز دوسر بے علاء ومشائخ کرام کی آئکھوں میں نمنا کی کے جلو نے نظر آر ہے تھے جب نعت خوال نے مقطع پڑھا،

## کیوں کوئی تیری بات پوچھے رض تجھ سے کتنے ہزار پھسرتے ہیں

بین کرجمع میں ایک صاحب پر ایسا وجد طاری ہوا کہ بیخے ہوکر زمین پر گر پڑے، لوگول نے انھیں سنجالا پھروہ خاموش اخیر تک اپنی جگہ بیٹے رہے، نعت کے بعد فوراً حضرت العلام مولا ناسید طاہر صاحب رضوی پر وفیسر جامعہ ہذا فرائس پر کھڑ ہے ہوئے اور انھول نے اپنا عربی کلام جو خاص اسی نشست کے لئے لکھا تھا سنایا، آپکا یہ کلام استقبالیہ نظم کے انداز میں تھا، استقبالیہ نظم کے بعد موصوف نے مقتداء اہل سنت شہزاد و اعلی حضرت مفتی اعظم مولا نامصطفی رض بریلوی علیہ الرحمہ کا علمی اور خاندانی تعارف پیش فرمایا، موصوف سیدصاحب قبلہ نے استقبالیہ نظل ماور خاندانی تعارف پیش فرمایا، موصوف سیدصاحب قبلہ نے استقبالیہ نظل ماور خطاب میں جوفر مایا تھا اس کا خلاصہ ہیں ہو۔

آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت مولا نااحمد رضاخاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور فضیلت جنگ شخ الاسلام حضرت مولا ناانوار اللہ صاحب بناروقی ان دونوں بزرگوں کا ایک مسلک تھا، مسلک کی اس ہم آ جنگی نے دونوں بزرگوں کو بہت قریب کر دیا تھا دونوں ایک دوسرے کا بڑااحر ام کرتے تھے مثل مشہور ہے '' قدر گو ہر شاہ داند یا بداند جو ہری' موصوف نے فرمایا کہ گمراہ اور باطل فرقوں کا ردبیخ جس انداز سے مولانا احمد رضا علیہ الرحمہ نے فرمایا وہ خاص آ ب ہی کا حصہ تھا اہلیان ہند کے قلوب میں عشق رسول کی شمع روشن کرکے گمرا ہیت کے اندھیروں کو دور کر دیا، اپنے تجدیدی کا رناموں سے بروقت امت مسلمہ کو قادیا نیت، وہا بیت اور دیگر فرقہائے باطلہ کی فتنہ سامانیوں سے بروقت امت مسلمہ کو قادیا نیت، وہا بیت اور دیگر فرقہائے باطلہ کی فتنہ سامانیوں

سے بچالیا، اور مسلمانوں کے قلوب کو مجوبان الہی کی عقیدت و محبت سے ہمکن ارکر دیا مولا نااحمد رضاصاحب قبلہ کا پوری ملت پراحسان عظیم ہے، جس کو کوئی سن صحیح العقیدہ مسلمان بھی فراموش نہیں کرسکتا اور نہ ہی اسکا بدلہ چکا سکتا ہے، آج بھی ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے خوش عقیدہ سنی مسلمان انھیں خطوط پرگامزن ہیں جن کو حضرت مولا نااحمہ رضا خانصاحب اور حضرت مولا ناانو ار اللہ صاحب قبلہ نے کھینجا تھا۔

ہم تمام اہلیان حیدرآ بادآج عید جیسی خوشی سے ہمکنار ہیں اس لئے کہ ہم میں فیخ الاسلام والمسلمین تا جدار اہلسنت، شاہرادہ اعلیٰ حضرت علامہ مولا نامصطفیٰ رضا خانصا حب دامت برکاتھم القد سیجیسی عبقری شخصیت رونق افروز ہان کی آمد کی بیر کرت ہے کہ جنوب وشال کا دل و دماغ جامعہ نظامیہ کے ہال میں آج موجود ہے، میں دل کی گہرائی سے رب کی بارگاہ میں دعاء کرتا ہوں کہ جنوب وشال میں مسلکی ہم آ ہمگی کا جورشتہ مولا نا انو ار اللہ خال صاحب اور مولا نا احمد رضا خانصا حب علیما الرحمت والرضوان نے استوار کیا تھا وہ ہمیشہ باقی رہے تاکہ تصَلُّب فی الدِّنی کی اعتقادی فضاء ہمیشہ قائم رہے آھی نی پہاؤ النَّبِیّ الْاَ عِینِ وَاحِرُ دَعُوَ اِنَا أَنِ الْحَدَدُ لِلٰهِ فضاء ہمیشہ قائم رہے آھی نی بِجَاۃِ النَّبِیّ الْاَ عِینِ وَاحِرُ دَعُوَ اِنَا أَنِ الْحَدَدُ لِلٰهِ فضاء ہمیشہ قائم رہے آھی نی بِجَاۃِ النَّبِیّ الْاَ مِینِ وَاحِرُ دَعُوَ اِنَا أَنِ الْحَدَدُ لِلٰهِ فَا الْحَدَدُ لِلٰهِ الْحَدَدِ اللّٰهِ الْحَدَدُ لِلٰهِ الْحَدَدُ لِلٰهِ الْحَدَدُ لَٰهُ اللّٰهِ الْحَدَدُ لَٰهُ الْحَدَدُ لِلٰهِ الْحَدَدُ لِلٰهِ الْحَدَدِ اللّٰهِ الْحَدَانِ الْحَدِینَ وَ الْحَدَدُ لِلٰهِ الْحَدِینَ وَ الْحَدِینَ وَ الْحَدِینَ وَ الْحَدِینَ وَ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَدُ لِلٰهِ لَا الْحَدَانِ الْحَدِانِ الْحَدَانِ الْحَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدِينَ الْحَدَانِ الْحَ

حضرت العلام مولا ناسید طاہر صاحب رضوی کے علاوہ دوسرے حضرات نے ہی اپنے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے حضرت والا کی خدمت میں ہدیہ خوسش آمدید پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیں، جلسہ ہراعتبار سے نورانی، روحانی اور بڑا کامیاب تھا، آخر میں صلوۃ وسلام اور حضرت قبلہ کی دعاء پرجلہ ختم ہوا، اور ہم لوگ قیام گاہ پر آگئے، اس وقت ۱۳۰۰ ربح تھے پہلے ظہر کی نماز اداکی گئی پھر کھانا کھایا گیا، کھانے کے بعد حضرت قبلہ حسب عادت قبلولہ کیلئے لیٹ گئے، نقیر نے موقعہ کو غنیمت کھانے کے بعد حضرت قبلہ حسب عادت قبلولہ کیلئے لیٹ گئے، نقیر نے موقعہ کو غنیمت جانا اور حیدر آباد کے دوحضرات کے ساتھ اس تاریخی شہر کی سیر کیلئے نکل گیا، میں نے جانا اور حیدر آباد کے دوحضرات کے ساتھ اس تاریخی شہر کی سیر کیلئے نکل گیا، میں نے

اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کا سالار جنگ میوزیم دیکھنے سے
تعلق رکھتا ہے چلیں میوزیم دیکھتے میں اس کے بعد ہم لوگ میوزیم دیکھنے حیلے گئے،
اس خوبصورت تاریخی میوزیم کو دیکھنے میں کافی دیر ہوگئی تھی شام کو ۲ ربح حضرت والا
کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام ودست ہوی کر کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت
قبلہ نے دریافت فرمایا کہاں غائب ہو گئے تھے،؟ میں نے عرض کی حضور سالار جنگ
میوزیم دیکھنے چلا گیا تھا حضرت قبلہ نے فرمایا ہم نے بھی سنا ہے کہاس میوزیم مسیں
نوادرات مخطوطات بہت زیادہ جمع کئے گئے ہیں، میں نے عرض کی جی ہاں ایسا ہی ہے
بیس کر حضرت والا خاموش ہو گئے،

سالار جنگ میوزیم کامعاینه: حضرت والاتبارعلیه الرحمه کوع ائبات ونوا درات دیسے یک گونه دلچی تفی ، جب کوئی ایسی چیز نظر کے سامنے آتی تواس کو بڑے فور کے ساتھ نظر چیرت وعرفان سے ملاحظہ فرماتے اور فرماتے فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِیْنَ، پھر درود شریف پڑھتے ، بہر حال ہمارے حضرت علیه الرحمہ زاہد خشک نہ سے ، وہ ہر چیز میں صناع عالم جل مجدہ کی بے مثال کاریگری اور باعث تخلیق کا نئات حضورا کرم صلے اللہ تعالی وسلم کے نور کی جلوہ گری ملاحظہ فرماتے سے صفورا کرم صلے اللہ تعالی وسلم کے نور کی جلوہ گری ملاحظہ فرماتے سے

جوشیٔ تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جز وکل ہے مظہر انو ارمصطفیٰ (حضرت آسی)

عشاء کے بعدراقم الحروف جب سرکارمفتی اعظم کی خدمت میں حساضر ہواتو آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کرفر مایا کہ آپ تو سالار جنگ میوزیم دیکھر آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کرفر مایا کہ آپ تو سالار جنگ میوزیم دوایک لوگوں آگئے ہم کوکب لے پیل گے؟ بیان کرمیں خاموش ہوگیا، حاضرین میں دوایک لوگوں نے عرض کیا، کہ حضور ہم اسکاا نظام کر کے بتائیں گے کہ کب چلنا ہے، وہ لوگ خوشی

خوشی الحصاور باہر نکل کرمیوزیم کے گرال کوفون کر کے، بتایا کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہندمیوزیم دیکھنے کے لئے آنا چاہتے ہیں، چونکہ اخبارات وریڈیو کے ذریعہ بتام لوگوں کومعلوم ہوگیا تھا کہ عالمگیر شہرت کے مالک تاجدارا المسنت حیدر آباد تشریف لائے ہوئے ہیں، جب میوزیم آفیسران اور عملہ کو حضرت والا کی اس خواہش کاعلم ہواتو وہ لوگ خوش ہو گئے اور دوسر بے روز ضبح دس بجے کا وقت مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی حضرت قبلہ کیلئے ہوتت تشریف آوری شاندارا سنقبال کا بھی انتظام کرلیا۔

حسب پروگرام جب حضرت والا مرتبت کی کار میوذیم کے صدر درواز بے پر جاکرر کی میوزیم کے بورے عملہ نے پھولوں کا ہارا ورخوبصورت گلدستوں سے حضرت قبلہ کا استقبال کیا، میوزیم کے ہیڈگراں جنکا نام غالباً اقبال صاحب تھا حضرت قبلہ کو لیکر باب الداخلہ سے اندر کی طرف چلے، گراں صاحب سلسلہ وار ہر کمرہ میں لیکر گئے، جن کمروں میں پتلے اور مور تیاں تھیں حضرت قبلہ جب ایسے کمروں کے درواز بے پر جاتے ، و کی کو کرمنہ پھیرلستے اور لیوں پر کلمہ شہاد سے اشھد ان لا الله الاالله واشعد ان محمد رسول الله اور استغفر الله جاری ہوجا تا اور وہاں قدم محمد میں رکھے، بغیر دیکھے آگے بڑھ جاتے ، سب سے زیادہ وقت آپ نے نوادرات مخطوطات اور جنگی سامان والے کمروں میں صرف فرما یا اور ان کمروں کو بھی ملاحظ فرما یا جن میں شاہی ملبوسات ، قالین ، پھر ، پیتل اور کا نے وغیرہ دھاتوں کے برتن اور دیگر استعال کی چیزیں موجود تھیں۔

جب ایک بجنے میں ۲۱ کرمنٹ باقی رہ گئے تھے تو نگراں صاحب حضرت قبلہ کولیکراس جگہ آئے جہاں کچھاونچائی پرایک دیوار گھڑی نصب ہاس گھسٹری کی خصوصیت سے کہاس میں اندرایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو گھنٹہ پورا ہونے سے آ دھا منٹ پہلے خود بخو د کھلتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا پتلا گیڑی باند ھے ہوئے آ دھا منٹ پہلے خود بخو د کھلتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا پتلا گیڑی باند ھے ہوئے

نکل کر باہر کھڑا ہوجا تاہے،اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے، گھڑی کی بڑی سوئی جیسے ہی ۱۲ رپڑ پنچتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر لٹکے ہوئے پیت ل کی پلیٹ پرضرب لگا تاہےجس سےٹنٹن کی آ وازنگلتی ہے،اگرایک بجاہوتا ہےتوایک دو بجے ہوتے ہیں تو دواور بارہ بے ہوتے ہیں توبارہ گھنے بجا کرتیزی کے ساتھ اندرحیل اجاتا ہے اور فوراً دروازه بند ہوجا تاہے حضرت والانے بھی بیہ منظر ملاحظہ فرما یااورز پرلب مسکراتے ہوئے فرمایا "ارے واو" پھروہاں سے ہم لوگ حضرت والا کی ہمرکانی میں قیام گاہ پر پہنچ،اور ظهر کی نمازادا کی گئی بعده کھانا پھر حضرت قبلہ نے عصر تک آ رام فر مایا۔ حضرت والا کی آوازر بذیویر: مم آندهرایردیش کاایک شهر ب جود ج واڑہ اور ورنگل کے چے ریلوے لائن پر واقع ہے، یہاں پر سادات فاطمی میں سے ایک بزرگ تھے جو جامع مسجد تھم کے خطیب وامام تھے، ان کی خواہش تھی کہ حضور سرکار مفتی اعظم علیه الرحمه اینی بابرکت تشریف آوری سے همم دالوں کوشرف بخشیں،حضرت والا فاطمی صاحب قبلہ کی دعوت پر همم تشریف لے گئے، چونکہ همم وجئے واڑہ سے حیدرآ بادجاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، جب حیدرآ باد کے دورہ کا پروگرام مرتب کیا گیا تواس میں ایک روز تھم کیلئے طے کرلیا گیا تھا،اس طئے شدہ پروگرام کے تحت تصمم جانا ہوا۔

یہاں جامع مسجد کے قریب ایک میدان تھا، اس میں رات کے وقت ایک عظیم الثان جلسہ کا انعقاد کیا گیا تھا، رات کورس ہے جلسہ کا با قاعدہ آغاز ہوا، تلاوت قرآن مجیداور دو چار نعتوں کے بعد علاء کرام کی تقریریں ہوئیں ایک ہے کے بعد حضور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اللج پر بال جاہ وحب لال رونق افروز ہوئے نعر ہائے تھے، جس تھی برورسالت سے پوری فضاء گونج آٹھی، ہر طرف آ دمی ہی آ دمی نظر آرہے تھے، جس وقت حضرت العلام مفتی مالوہ مولا نامحمد وقت حضرت العلام مفتی مالوہ مولا نامحمد وقت حضرت العلام مفتی مالوہ مولا نامحمد

رضوان الرحمن صاحب قبلہ کی تقریر چل رہی تھی حضرت کے آنے کے بعد حضرت مفتی صاحب قبلہ کا صاحب قبلہ کا صاحب قبلہ کا صاحب قبلہ کا منٹ تک سرکار مفتی اعظم صاحب قبلہ کا بہترین انداز میں تعارف کروایا، پھرایک نعت خواں صاحب نے سسیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا مشہور زمانہ کلام،

توشع رسالت ہے عالم تیرا پروائ۔ توماہ نبوت ہےا ہے جلوۂ حب نائب

بڑی خوش الحانی کے ساتھ جھوم جھوم کرسنایا پور ہے جمع پر کیف وسر ور کاعالم طاری تھااور محسوس ایسا ہور ہاتھا کہ ہر چہار جانب نور و کلہت کی بارش ہور ہی ہے، ایک ایک شعر کو کئی کئی بار پڑھنے کی فرمائش کی گئی۔

جب نعت شریف پڑھی جارئی تھی اس وقت ایک صاحب نے جھے اسٹ ارہ کرے اسٹی سے بنچ بلوالیا، جب میں بنچ اتر اتو جھے تھوڑے فاصلے پر لے جاکر کہنے لگے کہ حیدر آبادریڈ یواسٹیشن کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حضرت قبلہ کی آ وازریکارڈ کر کے دیڈ یو سے نشر کریں، اس کی کیا صورت ہوئی ہے، میں نے کہا کہ اس کیلئے شاید ہی حضرت والا رضا مند ہوں، آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں کہ فوراً اپنی ریکارڈ نگ مشین ایک طرف اسٹیج پر رکھ دیں اور اسکا ما تک ہاتھ میں رکھ لیس جب جلہ ختم ہوا ورخضرت والا کی کو پچھ تعبیفر ما تیں تو اس وقت ما تک حضرت کے قریب اس طرح کے ہوا تو رکھ کی جاستی ہے، میں کہ حضرت کی نظر نہ پڑے اس طرح آ واز ریکا ڈ کی جاستی ہے، چنا نچہ میری رائے کے مطابق ریڈ یواسٹیشن والوں نے تا بڑتو ڑا پئی کا روائی پوری کرلی۔ پنانچہ میری رائے کے مطابق ریڈ یواسٹیشن والوں نے تا بڑتو ڑا پئی کا روائی پوری کرلی۔ مالوہ کی دعاء پر جلہ ختم ہوا، حضرت والا سے مصافحہ کا شرف حاصل کرنے کے لئے مالوہ کی دعاء پر جلہ ختم ہوا، حضرت والا سے مصافحہ کا شرف حاصل کرنے کے لئے دیوائوں کاریلا سیال ہوائوں کاریلائی کرس کے او پر

بیشاد یا گیا، لوگ لائن لگا کرمصافی کرتے جارہے تھے لائن میں ایک نو جوان نستے سر
آیا اورمصافی کیا حضرت قبلہ نے اسکاہا تھا پنے دست پاک میں پکڑلیا اور فرما یا معاذ
اللّٰد کیا وقت آگیا ہے کہ بوڑھے جوان بھی نگئے سرر ہنے کے عادی ہو گئے ہیں، ایک وہ
زمانہ تھا کہ بنچ اگر نگئے سرگھو منے تو ما نیس سر پرتما پے لگا تیں، اور کہتیں لفظ کا موالی بن
کر گھوم رہا ہے، آہ، آئ کیا حال ہوگیا ہے کہ ما نیس خود بے پردہ سڑکوں پر گھوتی
پھرتی ہیں، نہ حیا نہ شرم، بدلحاظی کا بازارگرم اِنّا یللهِ والنّا اِلّٰہِ وَالنّا اِلّٰہِ وَالنّا اِلّٰہِ وَالنّا اِلّٰہِ وَالنّا اِلّٰہِ وَالنّا اِللّٰہِ وَالنّا اِللّٰهِ وَالنّا اِللّٰهِ وَالنّا اِللّٰهِ وَالنّا اِللّٰہِ وَالنّا وَ حضرت قبلہ
عالم سے ملنے جانا تو اسلامی لباس میں جانا اور ٹو پی لگا کر جانا، نو جوان نے حضرت قبلہ
کے ناصحانہ کلمات سے اور ادب کے ساتھ دست ہوسی کی، اور عرض کیا مجھے معاف فر ما کے دریڈ ہوں کوریکا ڈوکرلیا اور دوسرے روز رات سوانو بجے حیدر آباد ریڈیو سے شرکر نے
کی ان باتوں کوریکا ڈوکرلیا اور دوسرے روز رات سوانو بجے حیدر آباد ریڈیو سے شرکر نے
کے لئے کہا۔

حسب پروگرام دوسرے دن صبح کو حضرت قبلہ کی ہمرکا بی میں ہمارا بیقا ونسلہ حیدراآباد پہنچا جیسا کہ پہلے بتا یا جا چکا ہے، مغرب بعد حضرت والا کو جناب الحاج سیٹھ عبدالستار صاحب سمنٹ والے میمن کے مکان پر دعوت میں تشریف لے جانا ہوت، پروگرام کے مطابق حاجی صاحب کے مکان پر آٹھ بچے شب میں حضرت قبلہ تشریف لے گئے ، یہبیں مکان پر عشاء کی باجماعت نمازادا کی گئی ، نماز کے بعد حضرت والا ایک پلنگ پرفیک لگائے تشریف فرمانے ، میں نے حاجی عبدالستار صاحب سے کہا کہ سوانو بج حیدر آبادر یڈیو سے حضرت قبلہ کی آ وازنشر ہونے والی ہے، آپ کے یہاں توریڈیو میک حضورت قبلہ کی آ وازنشر ہونے والی ہے، آپ کے یہاں توریڈیو میک موسل دوسرے کم و میں دیڈیو والی ہے، آپ کے یہاں توریڈیو والی کے مطابق سے مسل دوسرے کم و میں دیڈیو والی کے اوریڈیو والوکر میں حضورت ریڈیو والوکر میں دیرے کم و میں دیڈیو والوکر میں دیرے کم و میں دیڈیو والوکر میں دیرے کم و میں دیڈیو والوکر و میں دیرے کم و میں دیڈیو والوکر و کیا کہا کہ آپ سوانو بجے دیڈیو والوکر میں مصل دوسرے کم و میں دیڈیو والوکر و کیا ہوریڈیو والوکر و کیا کہا کہ آپ سوانو بجے دیڈیو والوکر و کیا ہوریڈیو والوکر و کیا کہا کہ آپ سوانو بجے دیڈیو والوکر و کیا ہوریٹر و کیا کہا کہ آپ سوانو بے دیڈیو والوکر و کیا ہوریٹر و کیا کہا کہا کہا کہ آپ سوانو بے دیڈیو والوکر و کیا کہا کہ آپ سوانو بی کے دیڈیو والوکر و کیا کہا کہا کہا کہ آپ سوانوکر و کیا کہا کہ ایس میں دیرے کیٹروکر و کیا کہ کیا کہ کا کو کیا کہ کیا کہ ایس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا

د یجئے گاتا کہ حضرت کی آوازشی جاسکے، چنانچ سوانو بجے حاجی صاحب نے ریڈیوآن
کردیا، پہلے اناؤنسر نے حضرت کا مختصراً تعارف کرایااس کے بعد حضرت والا کے
ناصحانہ کلمات کے نشر کر نے کا اعلان کیا، حضرت والا ریڈیو کی آوازس کر چونک پڑے
اور فرمایا کہ یہ تو میری آواز ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں تھم کے جلسہ سیں ریڈیو
والوں نے حضور کی آواز کوریکارڈ کرلیا تھا اور آج سوانو بجے اسکونشر کرر ہے ہیں، یہ س
کر حضرت والا خاموش ہوگئے نہ ناراض ہوئے نہ ہی خوشی کا اظہار فرمایا، غالباً زندگی
میں ایک ہی بار حضرت والا کی آواز کوریڈیویرنشر کیا گیا۔

جس وقت حضور والااس نوجوان کونفیحت فر مار ہے تھے آپ کی آگھیں نمناک تھیں، لہجہ میں کرب اور آ واز میں بڑا در دمحسوں ہور ہاتھا، اس کی وجہ یتھی کہ آپکا حساس دل اور پاکیز ضمیر مسلمانوں کی بےراہ روی پرتزپ اٹھتا تھا، ہرمحفل، ہرنشست میں لوگوں کونلقین وارشاد سے نواز نا آپ کی عادیت کریمتھی، کسی بھی چھوٹی بڑی غلطی پر مناسب تنبیہ فرمانا آپ کی تبلیغ وارشاد کا ایک حصہ تھا، لوگوں کی طول وطویل گفتگو کا وہ اثر نہیں ہوتا تھا، جوآپ کے چند جملوں کا ہوتا تھا، سے ہے "از دل خیز د بردل ریزد"

ع دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے،

آپ کے خدام اور مجلس حاضر باش لوگوں کو معلوم ہے کہ جب کوئی ملنے والا آت تا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی یا چاندی کی ایک انگوشی سے زیادہ ہوتی، یا گلے میں سونے چاندی کی چین ہوتی یا گلے کے بٹن کھلے ہوتے یا نہنگ سر ہوتا تو اس کو ضرور تنبیہ فرماتے اور آیکی تنبیہ کالوگوں پراچھا اثر ہوتا۔

ایک بارحضرت والا پور بندر گجرات تشریف لے گئے تھے، وہاں سے قریب '' را ناواؤ' ایک قصبہ ہے جہاں حضرت قبلہ کے کافی مریدین ہیں، حضرت کے ایک خاص مرید جناب حاجی سیٹھا بو بکر موجھاڑمیمن کا تین ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھت، حاجی صاحب کے تین لڑکے تھے جا جی محمد، جاجی احمد اور جاجی سلیم پر تینوں بھی حضرت قبلہ کے دامن سے وابستہ تھے، تینول بھائی اپنے پیرومرشد سے ملنے کیلئے پور بندر آئے، اورانھوں نے اپنے والد حاجی ابو بکر صاحب کے انتقال پر ملال کی خبر حضرت کوسنائی، حضرت نے إِنَّا يِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ير صااورمرحوم كيلئ فورا دعاءمغفرت فرمائی،اورفرمایا کهکلراناواوحاجی صاحب کی قبریر فاتحه یوسف کیلئے آؤنگا،حضرت عصر کے وقت را ناواود وسرے روز تشریف لے گئے اور نما زعصر قاضیامسجد مسیس ادا فرمائی جوحاجی صاحب کے مکان سے بالکل قریب ہے، نماز کے بعد حضرت والا حاجی صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کیلئے تشریف لے گئے، فاتحہ کے بعد مکان پرتشریف لائے، حاجی صاحب مرحوم کے مکان کے باہر مریدین، معتقدین کی خاصی بھیٹر جمع تھی،حضرت والا فاتحہ کے بعد حاجی صاحب مرحوم کے مکان پر آ کرتـشــریفــــ فرما ہوئے تو اسوفت حضرت اقدس کے مرید غالباً ان کا نام حاجی عبداللہ مقااینے پیر سے ملنے آئے ،حاجی عبداللہ کی عمر • ۸ رسال سے زیادہ ہی ہوگی نہ سر پرٹو بی نہ چہرہ پر دا ڑھی،حضرت قبلہ نے مصافحہ کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنکے ہاتھوں کو پکڑلسااور فرمايا معاذالله ، معاذالله ، آخرلوگول كوكيا بوكيا به كيات كمنوراور لاغر ہو گئے کہ ندسر پرٹونی کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں نہ چہرہ پرداڑھی کاوزن سہار سکتے ہیں، نہسنت نی کاخیال نہ اسلامی تہذیب کی برواہ، استغفر الله بر صابے میں جوان بننے کا شوق، کب داڑھی رکھو گے، بوڑھا بیل سینگ کٹا کر بچھڑ انہیں بن سکتا، ماجى صاحب حفرت كاجلال د كيوكرسهم كئة ، اورعرض كى حضور معاف كرد يجة ، آج وعدہ کرتا ہوں کہ ٹو بی بھی پہنوں گا اور داڑھی بھی رکھوں گا،حضرت نے فرمایا تو بہ کر کے الله تعالى سے معافی مانگو، دعا كرتا ہوں الله تعالى تم كوتوبه پر استقامت نصيب فرمائے، اس پرحاضرین نے آمین، کھی۔اس کے بعد حاجی عبداللہ صاحب نے داڑھی بھی ركه لى اورمستقل أو في بهى لكَّان كَدُ الدر مرنماز جماعت سے اداكرتے ، الله تعالى كى مرضى اس واقعہ كَ آمُ مِن يانوم مينه كے بعد حاجى صاحب كا انتقال موكيا إنَّا يللهِ وإنَّا إِلَيْهِ وإنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا مِنْهِ مِن وَمَهِينه كَ بعد حاجى صاحب كا انتقال موكيا إنَّا يللهِ وإنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا مِنْهُ مِن وَمَهِينه كَ بعد حاجى صاحب كا انتقال موكيا إنَّا يلهِ وإنَّا مِنْهِ وَإِنَّا مِنْهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ

سبحان الله! بيہ ہاللہ والوں كے دامن سے وابسكى كافائدہ، زندگى گناہ ميں گذرى دنيا سے جارہا ہے، حضور سركار بغداد پيران پيرغوث ميں گذرى دنيا سے جارہا ہے تو توبہ كر كے جارہا ہے، حضور سركار بغداد پيران پيرغوث اعظم رضى اللہ تعالى عنہ فرماتے ہيں كہ ميں نے اپنے رب سے وعدہ لے ليا ہے كہ ميرا كوئى مريدتو بہ كے بغير نہيں مريكا۔

متبع شرع پیران کرام اوران کے مبارک سلسلوں کی برکتیں دنیا اور آخر سے دونوں جہاں میں سیچ مریدوں کوملتی ہیں۔اللہ تعالیٰ تمام وابستگان سلسلہ عالیہ قا دریہ، برکا تیہ،رضوبیکودین ودنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین۔

گومتا ہسپتال: - ۱۹۲۱ء میں سیدی سرکار حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے گجرات کا بارہ روزہ طویل دورہ فرما یا،اس دورے میں احمد آباد راجکو فیر، گونڈل، الپلید، جیت پور، دھوراجی، را ناواو، پور بسندر، جام جودھپور، جونا گڑھ، جسدن اور جام گروغیرہ مقامات شامل سے حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی حیات مب ارکہ کا یہ آخری دورہ تھا اس کے بعد حضرت پھر گجرات تشریف ہسیں لائے، جام نگر گجرات سوراسٹ کا مشہور تاریخی شہر ہے جو بحر عرب کے ساحل پرواقع ہے، جس کے ساحل پر دوسرے بیرونی ملکوں سے مال بردار شیپ (پانی جہاز) انگرا نداز ہوتے ہیں، اور جو جہاز پرانے ہوجاتے ہیں ان کو کا نے پیٹ کر اسکریب کی شکل میں بیچنے خرید نے کا جہاز پرانے ہوجاتے ہیں ان کو کا نے پیٹ کر اسکریب کی شکل میں بیچنے خرید نے کا بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے اسکوآ لنگ کہتے ہیں، میشہر جام راجاؤں کی راجدھانی تھا، اس ریاست (راجواڑے) کا جوراجہ ہوتا تھا اس کو جام صاحب کہا جا تا تھا اسی منا سبت سے اسٹہر کا نام جام نگر ہے۔

جام گریس جام راجاؤں کی بہت ی یادگاریں ہیں،ان میں ایک یادگار گومتا
ہسپتال بھی ہے، پرانے زمانے میں جبکہ بدن کے در داور جوڑوں کی تکلیف میں سیکائی

کے لئے الیکٹرانک مشینیں ایجا ذہیں ہوئی تھیں،اس وقت سورج کی شعب عوں سے
متاثرہ مقام کوسیننے کے لئے بیسولاریم گھومتا ہسپتال دہاں کے جام راجانے بنوایا تھا،
اس میں ایک خاص قتم کا شیشہ نصب کیا گیا ہے،جس سے سورج کی شعاعت میں گذر کر
مریض کے بدن کے اس جھے پر پڑتی ہیں جسکوسیننے کی ضرورت ہے، چونکہ سورج اپنی
مریض کے بدن کے اس جھے پر پڑتی ہیں جسکوسیننے کی ضرورت ہے، چونکہ سورج اپنی
رفنارسے ہروقت رواں دواں رہتا ہے،جس سے دھوپ بھی آ ہستہ آ ہستہ سرکتی ہے،
اگر مریض ایک ہی جگہ بیٹھار ہے تو دھوپ تھوڑی دیر میں اپنی جگہ سے ہٹ جائی گی،
اس کے لئے ایک گول کم رہ گذید نما بنایا گیا ہے اسکا سٹم ہیہ کے جس رفنار سے دھوپ
برگتی ہے یہ بھی اسی رفنارسے گردش کرتا ہے، مریض کوکرسی پر ہیٹھادیا جا تا ہے یا چار
بائی پر اس طرح لیٹا دیا جا تا ہے کہ سورج کی شعاعیں اس حصہ پر پڑ ہیں جہاں سیکائی
کی ضرورت ہے، اس طرح سورج کی شعاعیں ٹارج کے فوکس کی طرح ایک ہی حصہ
پرقائم رہتی ہیں ادھ اھر سرکتی نہیں۔

حسب پروگرام ہمارا قافلہ جام نگر پہنچا وہاں دوروز کا پروگرام تھا، حضرت والا کے جال نثار مرید جناب الحاج محمدقاسم بھائی ایرنڈیا کے مکان پر حضرت والا کا قیام تھا حاجی قاسم صاحب کی نگرانی میں جام نگر کے خوش عقیدہ سی مسلمانوں نے جس عقیدت ومحبت کا مظاہرہ کیا تھا وہ بیان سے باہر ہے، رب قدیر پیرومرشد کے صدقہ میں سبکودین ودنیا میں بھلائیاں عطافر مائے آمین۔

جام نگر و بنیخ کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہاں پر عجیب وغریب گھومتا اسپتال ہے، تو میں نے ایک بھائی سے کہا کہ آپ مجھے گھومتا اسپتال دیکھا دیجئے، میں نے ان سے بوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، بولے سین بھائی، میں حسین بھائی کے ساتھ اسپتال

پہنچاہ ہاں گھوم پھر کردیکھا بڑا اچھالگا، وہاں سے آنے کے بعد میں نے سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے عرض کیا حضور! یہاں جام نگر میں گھومتا ہوا اسپتال ہے جودیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، حضرت نے فرمایا آپ نے دیکھا ہے، میں نے کہا جی ہاں دیکھ آیا ہوں، پھر آپ نے مسکرا کرفر مایا آپ لے چلیں گے؟ حسین بھائی نے کہا حضور شام کو بند ہوجا تا ہے، ان شاء اللہ کل چلیں گے، حضرت قبلہ خاموش ہو گئے اور تعویذات لکھنے میں مصروف ہو گئے۔

دوسرادن اتنام مروف گذرا که پورے دن نه مجھے خیال آیا نه جسین بھائی کو،
بات آئی گئی ہوکررہ گئی، جب تیسرے روز ناشتہ کے بعد جام گر سے روائی ہوئی اور شہر
سے باہر دو تین کیلومیٹر ہماری گاڑی جا چکی تو حضرت والا نے فقیر سے فرمایا کہ آپ نے
گھومتا اسپتال تو دیکھایا ہی نہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی
روک دو، اس نے گاڑی روک دی، حضرت کی کار کے پیچھے تین گاڑیاں اور تھیں، جب
ہماری گاڑی رکی تو چیچے والی بھی رک گئیں، کار سے نیچا ترکر میں نے سیرعبدالقا در
با پونیشنل ریسٹورنٹ راج کو ف اور بشیر با پوجو ہمار سے ساتھ تھان سے کہا کہ ایس
معاملہ ہوگیا ہے، حضرت کو گھومتا اسپتال دیکھا ناہے، وہاں سے چاروں گاڑیاں واپس
ہوئیں اور گھومتے اسپتال کے پاس لائی گئیں حضرت قبلہ خوش ہو گئے، اور کار سے نیچ
تشریف لاکراسپتال کے اندر گئے اور بڑے غور سے اسکی تمام چیزوں کو ملاحظ فرمایا
وہاں سے باہر آگرفرمایا ایجھا بنایا ہے۔

تقریر دل پذیر: امراوتی، آکوله رو ڈپر ''کوم'' نام کاایک گاؤں پڑتا ہے،
یہاں کے سب مسلمان آج بھی الجمد للدسی صحیح العقب دہ ہیں ۱۹۲۲ء میں وہاں
گیار هویں شریف کے موقعہ پر بہت بڑی کا نفرنس ہوئی تھی ،اس کا نفرنس میں حضور
سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے علاوہ حضرت العلام مفتی محمد رضوان الرحمن صاحب

اندور، حضرت العلام مفتی غلام محمد خان صاحب ناگپور، خطیب مشرق علامه مشاق احمد صاحب نظامی، حضرت مولا نا ابوالوفائسی غازیپوری، حضرت علامه قمر الزمال صاحب اعظمی اور فقیر راقم الحروف محمد مجیب اشرف رضوی نے شرکت کی، کانفرنس میں معت می لوگول کے علاوہ آکولہ، امرا وتی، بڈنیرہ، اچل پور، پرتواڑہ اور اطراف وجوانب گاؤل کے علاوہ آکولہ، امرا وتی، بڈنیرہ، اچل پور، پرتواڑہ اور اطراف وجوانب گاؤل کے بزارول سی مسلمانوں نے شرکت کی پوراگاؤل مسلمان معلوم ہور ہا ہوت، جلسہ پوری کا میابی کے ساتھ تین ہے رات کوئتم ہوا، پھر حضرت والاعقبدت مندول جلسہ پوری کا میابی کے ساتھ تین ہے رات کوئتم ہوا، پھر حضرت والاعقبدت مندول سے مصافحہ وغیرہ کرنے کے بعد قیام گاہ پرتشریف لائے۔

جب آپ قیام گاہ پرتشریف لائے اس وقت تقریباً پونے چار نے رہے تھے،
آپ کمرہ میں بچھے ہوئے پانگ پرتشریف فرما ہوگئے، میں نے لوگوں سے کہاا ب
آپ لوگ برائے مہر بانی حضرت والا کوآرام کرنے دیں، فوراحضرت نے مسکراتے
ہوئے فرمایا، آپ برائے مہر بانی ان کو بیٹھنے دیں نماز پڑھ کرآرام کریں گے، حضرت والا اس طرح غلاموں پر کرم فوازی فرماتے تھے، تمام لوگ نیچ فرش پر بیٹھ گئے، گئے م
میں ایک بزرگ جناب علیم برکت علی شاہ صاحب رہا کرتے تھے پورے گاؤں کے
لوگ آئی بڑی عزت کرتے تھے وہ بھی آگئے اور حضرت قبلہ کے قدموں کے پاس بیٹھ
گئے حضرت نے کئی باران سے فرمایا کہ آپ او پر بیٹھیں مگروہ ادب کے مارے نیچ
گئے حضرت نے کئی باران سے فرمایا کہ آپ او پر بیٹھیں مگروہ ادب کے مارے نیچ
ہیں بیٹھے، سب لوگ خاموش تھے۔

اس خاموشی کے ماحول میں حکیم صاحب نے حضرت قبلہ کی خدمت میں عرض کیا، کہ بعض لوگ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہوکرا پنی حاجتیں اس طرح طلب کرتے ہیں، ہماری فلا ل مراد پوری کرد یجئے ، اولا دد ہے دیجئے ، بیار ہوں اچھ کرتے وہابی دیجئے ، وغیرہ وغیرہ ، کیا براہ راست بزرگان دین سے اس طرح مانگنا درست ہے؟ وہابی موددی اس طرح مانگنے کو شرک کہتے ہیں، ان کو کیا جو اب دینا چاہیئے ، حکیم صاحب کی یہ

باتیں سن کر حضرت والاستعبل کر بیٹھ گئے اور فر ما یا، کہ کیم صاحب! کا نئات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہوتی ہے، اولا دو بنا، مارنا، جلانا، روزی دینا، بیاری اور شفا دینا حقیقتا اس کا کام ہے گرمجو بان بارگاہ کی طرف ان باتوں کی نسبت نہ گناہ ہے سے میر کہ مسلمان جب سی سے کچھ ما نگا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی تبجھ کر ما نگا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی تبجھ کر ما نگا ہے کہ اللہ کی عطا کا محض ذریعہ ما نتا ہے، عقیدہ تو دور کی بات ہے اس کے حاصیہ خیال کے کسی گوشہ میں بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ جس سے ما نگ رہا ہوں وہ خدا، خدا کا بیٹا، خدا کی بوی یا خدا کا شرک ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بند ہیں ہوی یا خدا کا شرک ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بند ہیں، پڑھا لکھا ہو، یا جا ہل سے جا ہل ہوشرک اور عدم شرک کا مدار نیت اور اعتصاد پر ہیں، نہ کہ ما نگنے اور پکار نے پر، کسی کو خالق و معبور سجھ کر پچھ ما نگا تو بلا شہر شرک ہے، اگر ایسا عقاد نہیں تو کچھا ور ہو سکتا ہے گرشرک ہرگر نہیں ہوگا۔

ایسا اعتقاد نہیں تو کچھا ور ہو سکتا ہے گرشرک ہرگر نہیں ہوگا۔

سب کومعلوم ہے اولا دوینا، مریض کوشفا بخشا اور مردہ کوزندہ کروینا اَللّٰهُ ہَلَّ مَنْ مَجْدُہ کا بی کام ہے باوجود اسکے ان باتوں کی نسبت محبوبان بارگاہ کی طرف کرنی قرآن وحدیث اور باجماع مسلمین جائز وثابت ہے سنئے الله تعالیٰ کے حکم سے سیدنا چبرئیل علیہ السلام حضرت سیدہ کنواری پاک مریم رضی الله تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف جبرئیل علیہ السلام حضرت سیدہ کنواری پاک مریم رضی الله تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لا کے اور ان کو بیٹا دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی، قرآن مجید کا ارشاد ہے، قال اِنتہا اَنَا رَسُولُ دَیِّا ہِ لِاَ هَبَ لَكِ عُلاَ ما اَرکِیًا، (حضرت مریم سے جبرئیل) بولے کہ میں تیرے دب کا بھیجا ہوا ہوں، تا کہ میں تجھا یک (صاف) ستحرابیٹا دوں، اور الله تعالیٰ کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کی ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کیا۔ اس اس طرح سیدنا عیسیٰ روح الله علیہ السلام نے پرندہ پیدا کرنے ، اس مسین اس طرح سیدنا عیسیٰ روح الله علیہ السلام نے پرندہ پیدا کرنے ، اس مسین

زندہ کرنے کی نسبت بھکم الہی اپنی ذات کی طرف فر مائی ، اللہ تبارک وتعالی فر ماتا ہے، إِنَّ أَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْراً بإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُى الْآكْمَة وَ الْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ (بِ سورة آل عمران، آیت ۴ م) (حضرت سیرناعیسی علیه السلام نے اپنی قوم کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو!) میں تمہارے لئے مٹی سے پرندجیسی صورت بنا تا ہوں پھراس میں مچھونک مارتا ہوں تو فورا وہ پرند ہوجاتی ہے اللہ کے حکم سے ،اور میں شفادیتا ہوں مادر زاداند ھےاورسفیدداغ والے کواور میں مردول کوزندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اس معلوم ہوا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اینے خاص بندوں کوالی طاقت بخش دیتاہے جس سے بندہ ہے اولا دکواولا د، اندھے کوآ نکھ، بیار کوشفا اور مردہ کوزندہ کرنے پر قا در ہوتا ہے اور بیسب اللہ قا در مطلق جل مجدہ کی عطاا ورحکم سے ہوتا ہے، جب معاملہ ایسا ہے تو پھرمجبوبان بارگاہ سے براہ راست درخواست کرنا کہ میں لے اولا د ہوں <u>مجھے</u>اولا دعطا کردیجئے ،اندھا کہے مجھے آ نکھءطا کردیجئے ،مال کیے میرا بچیمر گیا ہے زندہ کردیجئے ، بیار کم مجھے شفا بخش دیجئے ،اس میں شرک کدھرسے تھس گیا پہتو منشاءالبی کےمطابق ہے،اس کی مثال ایس ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو عکیم یاڈ اکٹر بینے کی تو فیق عطا فر مائی ،اس نے بڑی بڑی بیار بوں کاعلاج کرنے میں پوری مہار ــــــ حاصل کی اوراس نے اعلان کردیا کہ میرے یاس بڑی بڑی بیار یوں کاعلاج ہے، میں نے بہت سے مریضوں کواچھا کردیا ہے،اس اعلان کے بعدلوگ حکیم صاحب کے یاس آنے لگے،ان میں سے کوئی کہتاہے مجھے ٹی، بی ہے اچھا کرد بجئے کوئی کہتا ہے مجھے اختلاج قلب (ول کی بیاری) ہے دور کرد یجئے ،تو کیا کہنے والوں نے حکیم کو خدایا خدا کا شریک مجھ کرکہا؟ ہرگزنہیں، بلکہ علیم وڈ اکٹر کوخدا کا بندہ سمجھ کرکہااس لئے شرک نہیں،اگراسی حکیم کوخدااعتقاد کر کے کہتا تومشرک ہوجا تا۔

سلسلة كلام كوجارى ركھتے ہوئے آپ نے فرما يااسى طرح بخارى كى حديث الله بات كى تائيد كرتى ہے جوسيد ناابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے مردى ہے اسس حديث شريف ميں صاف طور پرموجود ہے كہ جمكم الهى ايك فرشتہ نے كوڑھى ، اند ہے اور گنج كوا چھا كرديا ، اس سے معلوم ہوا كہ اللہ تعالى اپنے جس بند ہے كو جو قدر ست جا ہے عطافر مائے اور جو كام جا ہے كے ،

غوث اعظم رضی الله عنه کا نصرف: -حفرت والان اپنابیان جاری رکھتے ہوئے فرما یا زبرۃ الآ ثار شریف میں ہے عارف بالله سیدنا محمد ابوعبدالله علیہ الرحمہ نے خودا پناوا قعہ بیان فرما یا ہے کہ ابھی میں نوعمر تھااس وقت ایک بار مجھے سخت بحث اراور زکام کی وجہ سے بلغم کا بہت زیادہ غلبہ تھااسی حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کھانسی اور بلغم کی زیادتی کے باوجود مجلس کے احترام کے خیال سے نے میں حاضر ہوا کھانسی اور بلغم کی زیادتی میں جنلا تھا، حضرت نے میری تکلیف کو جان لیا اور فرما یا ''محر گھبرا و نہیں اس کے بعد نہ بلغم ہوگانہ کھانسی' چنا نچہ تیراسی سال ہو گئے ان دونوں باتوں سے محفوظ ہوں۔

فالج زده عورت تندرست ہوگئ: ۔حضرت والانے علامة ترشی کی کتاب " تاریخ" کے حوالے سے بید کا بت بھی بیان فرمائی کہ ایک روز عارف باللہ سیدنا ابو بحر ماکئی علیه الرحمہ کہیں تشریف لے جارہ ہے تھے، آپ کا گذرایک فالج زده عورت کے پاس سے ہوا آپ کود کھے کروہ عورت کہنے گئی کہ اللہ کی راہ میں دینے کیلئے آپ کے پاس ہے ہوا آپ کو دکھے کروہ کی چیزاس وقت میرے پاس نہیں جو تجھ کودوں، پاس کھے ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی کوئی چیزاس وقت میرے پاس نہیں جو تجھ کودوں، البتدا پناہا تھ بڑھا اس نے ہاتھ آگے کردیا آپ نے اسے پکڑ کر کھڑا کردیا ، بھی الہی فوراً وہ اٹھ کر چانے گئی۔

حضرت قبلد نے آخر میں فرمایا، کہ وہائی محبدی یہاں پرما تحت الا سباب اور ما

فوق الاسباب کاراگ الا پتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے کہتے ہیں جو ہا تیں اسباب و در النع کے تحت ہیں ان میں شرک نہیں ہاں جو ما فوق الا سباب ہیں و ہاں شرک ثابت ہوتا ہے جیسے کسی بزرگ سے اولا دیا شفا ما نگنا، آپ لوگ ان کے فریب سے دھوکا نہ کھانا، شرک الیی بلا ہے جو فوق الا سباب، تحت الا سباب، زندہ، مردہ، فرشتہ، جن اور آ دمی کو نہیں دیکھتی، جو کام واقعی شرک ہے وہ بہر حال شرک ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوسکتا کہ زندہ کے لئے کیا جائے تو شرک، جیسے اللہ کے سواکسی کی عبادت کرنی شرک ہے، اگر کوئی زندہ کو پو جو شرک اور مردے کی پرستش کر سے تو شرک، اگر کسی سے بھی شرک، اگر کسی سے اللہ کے سوامد د ما نگنا واقعی شرک ہے تو کیا زندہ کیا مردہ کسی سے بھی مدد ما نگنا شرک ہوجا تا حالا نکہ ایسا نہیں۔

اولا درینا، شفا بخشا، آکھ عطا کرنا اور مردہ زندہ کرنا اگر اللہ کے سوا دوسر کے کیا کے بیطافت ثابت کرنا واقعی مطلقا شرک ہوتا تو اللہ تعالی کی کوبھی الیمی قدرت نددیتا اور نہ ہی ان باتوں کی نسبت فرشتوں اور نبیوں کی طرف کرنے کا تھم دیتا اللہ سبوح قدوں ہے شرک اور شریک سے پاک ہے، انبیاء کرام ورُسُلِ عظام کوشرک مٹانے کیلئے بھیجا گیا ہے، شرک بھیلانے کیلئے نبیں بھیجا گیا ہے،

تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلَوًا كَبِيْراً ، سُبْحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَأَصِيْلاً ،

فقیرقادری محمر مجیب اشرف غفرله برسول حضرت والای خدمت گذاری کیسلئے سفر وحضر میں رہا، پہلی بارحضرت والای اس طرح مسلسل پندرہ بیس منٹ تقت ریری انداز میں گفتگو سننے کی سعادت حاصل ہوئی ولله الحدد، جب پلنگ پر بیٹھ کرموجود لوگول سے مخاطب تھے تو ایسامحسوس ہورہا تھا کہ آپ اسٹنج پر رونق افروز ہیں اور کسی عظیم مجمع کو خطاب کر رہے ہیں وہ کمرہ جہاں آپ تشریف فرماتھے کچھز یادہ بڑانہ تھا مگراس وقت کافی وسیع وعریض معلوم ہورہا تھا، اور حاضرین پر کیف وسرورکی کیفیت

طاری تھی، بہر حال مجلس نور پونے پانچ بج ختم ہوئی ولله الحمد علی دلاف۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی۔

محی الدین نام کی جلوه افروزی: پیررشدو بدایت سیدی ، مرشدی حضور مفتی اعظم علیه الرحمه کی ولادت با کرامت 'کضمن میں پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضرت والا کے القابات میں ایک لقب' محی الدین جیلانی ، بھی ہے، جیسا کہ سیدی سرکاراعلیٰ حضرت علیه الرحمہ نے اپنی کتاب " الکلمة الملهمه "کے صفحہ ۲۸ پرتحریر فرما یا ہے" الولد الا عز، ابو البرکات، محی الدین جیلانی، آل الرحل معروف به مولوی مصطفیٰ رضا سلمه "مجددوقت کی نگاہ کرامت پرقربان که فرزندار جمند کے تولد ہوتے ہی اپنے نومولو دنوری بچے کے نوشة تقذیر کو پڑھ کر پکارا شھے کہ بیمیرا سب سے زیادہ پیارا بچربڑی برکتوں والا، دین کوزندہ کرنے والا جیلانی صفت ہے اسکانام" آل الرحمٰن "اللہ رحمٰن ورحیم کا سچا اطاعت گزار بندہ ) ہے، دنیا مسیس درمصطفیٰ رضا' کے نام سے جانا پیجانا جائیگا۔

سجان اللہ! سیری سرکاراعلی حضرت کی زبان مستقبل نشان سے ہوفت ولاوت صاجزادہ والا تبار کے لئے جوالقابات ظہور پزیر ہوئے گو یا وہ متن ہے، اور شاہزادہ ذک وقار کی حیات طیبہ کے تمام خدو خال اور جملفش و نگاراسی متن کی شرح اور تفسیر تھی جس گھر میں قدم رکھا برکتوں کا گہوارہ بن گیا، جس گا وَں اور شہر میں تشریف لے گئے دین زندہ ہو گیا اور سنیت میں بہارآ گئی، یہ جو پچھ میں نے لکھا عقیدت نہیں حقیقت ہے، آپ نے جن جن علاقوں کا دورہ فرمایا آج بھی وہاں سنی اور سنیت محفوظ ہے۔ عبد آپ نے جن جن علاقوں کا دورہ فرمایا آج بھی وہاں سنی اور سنیت محفوظ ہے۔ مرکار مفتی علام محمد صاحب قبلہ نا گپوری جو سیدی سرکار مفتی اعظم قبلہ کے خاص الخاص خلف ء میں سے ایک بہت چہیئے خلیفہ تھے، سرکار مفتی اعظم قبلہ کے خاص الخاص خلف ء میں سے ایک بہت چہیئے خلیفہ تھے، سرکار مفتی اعظم قبلہ کے خاص الخاص خلف ء میں سے ایک بہت چہیئے خلیفہ تھے، سنیت کی صیانت وحفاظت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، مہارا شنر اور مدھیہ پر دیش

الااجلاس دورے میں حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بارہ روزہ تبلیغی دورہ کا پروگرام مرتب فرما یا، اس دورے میں نا گپور کے علاوہ، امراوتی، آکولہ، اچلپور، ڈیگرسس، داروا، پوسد، الیوت محل اورار نی وغیرہ برار کے علاقے شامل سے، ان میں اکثر علاقوں میں تبلیغی جماعت اور مودودی جماعت نے اپنے قدم جمالئے سے، حضرت العلام مفتی غلام محمد صاحب قبلہ نے ان علاقوں میں دین وسنیت کی ترویج واشاعت کیلئے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کودوت پیش کی حضرت قبلہ گاہی نے بخوشی دعوت منظور فرمالی، اس کے بعد مفتی صاحب نے حضرت العلام مفتی محمد رضوان الرحمٰن صاحب مفتی مالوہ قبلہ اور مفکر اسلام مولا نا قمر الزمال صاحب اعظمی، کو مدعوکی ان حسب پروگرام سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان اور مدعوعلم اء المسنت نا گپور تشریف لائے، سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان اور مدعوعلم اء المسنت نا گپور تشریف لائے، پہلا اجلاس نا گپور مومن پورہ میں ہوا، اس کے بعد آکولہ، امراوتی ، داروا، ڈیگر سس

ان علاقوں میں خاص طور پرامراوتی ایک ایسا شہرتھا، جہال سنیت برائے نام رہ گئتی جوغریب تی باقی نے گئے تھے، وہ ایسے بہس تھے کہان میں کچھ کرگزرنے کی ہمت ختم ہو چک تھی، شہر کی تمام مسجد میں غیرسنیوں کے قبضے میں تھیں، صرف دویا تین مسجد میں سنیوں کی باقی نے گئی تھیں، ایسی صورت میں وہاں کسی بڑے جلسہ کے انتظام کی ہمت کر نابڑامشکل مرحلہ تھا، مگرمفتی غلام محمد صاحب قبلہ کمر ہمت کس کراس کام کے لئے نکل پڑے، ''ہمت مرداں مدد خدا'' چنانچہ مفتی صاحب قبلہ فقیررضوی محمد مجیب

اشرف غفرله کوساته کیکر پروگرام سے ایک ماہ پہلے امرادتی پنچے،اور چار پانچ حضرات کوجع کرے میٹینگ کی جس میں جناب الحاج ابوالحسن صاحب صدر مسکیین شاہ مسحب باب جناب شہادت حسین صاحب اور ماجس والے میمن سیٹھ (نام یا دندر ہا) سٹ اسل سے جناب ابوالحسن صاحب مالی اور سیاسی اعتبار سے کافی مضبوط اور بااثر سے، انہوں نے وعدہ کرلیا کہ جلسہ ہوگا اور شان وشوکت سے ہوگا،اگر کسی طرح کی رکاوٹ یارخت اندازی ہوئی تو اسکا علاج بھی ان شاء اللہ ہوجائیگا، میمن سیٹھ صاحب اور شہادت حسین صاحب نے انتظامات سنجالنے کی ذمہ داری قبول کرلی۔

پھرہم لوگ اچلپور، کرم اور آکولہ گئے جب وہاں کے سنیوں کوامراوتی کے بوگرام کی خبرہوئی تو ہوگئے اور ہر طرح تعاون کرنے کی پوری امسید دلائی، جب امراوتی کے وہا ہوں کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کا نفرنس کو کینسل کروائیلی ہر ممکن کوشش کر ڈالی مگر کا میاب نہ ہو سے بالآخر وقت مقررہ پر کا نفرنس ہوئی، اور اس شان سے ہوئی کہ امراوتی والوں کا کہنا ہے کہ کہی دین اجلاس میں اتنا بڑا مجمع امراوتی کی سرز مین پردیھنے میں نہیں آیا، دور در از اور اطراف واکناف کے سنی مسلمان سیلا ب کی طرح امنڈ پڑے، ٹرکوں، کاروں، ہیل گاڑیوں، واکناف کے سائے گئیرں تھی ملوں ہولئ الحروف، علامہ قمر الزماں اعظمی اور حضرت مفتی مالوہ مولا نا کوشوان الرحمٰن صاحب اندوری کی نقاریہ ہوئیں، بعد تقریر ہزاروں کی تعداد میں لوگ داخل سلسلہ ہوئے، مرید ہونے والوں میں امراوتی شہر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں اطراف وجوانب کی سنیت پرائی بہار آئی کہ پھر گراہیت کی برحت سے امراوتی اور اطراف وجوانب کی سنیت پرائی بہار آئی کہ پھر گراہیت کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی آج بھی بہت میں مجدیں اہل سنت کے قبضے میں کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی آج بھی بہت میں مجدیں اہل سنت کے قبضے میں کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی آج بھی بہت میں مجدیں اہل سنت کے قبضے میں کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی آج بھی بہت میں مجدیں اہل سنت کے قبضے میں کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی آج بھی بہت میں مجدیں اہل سنت کے قبضے میں کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی کی بیت میں مجدیں اہل سنت کے قبضے میں کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی کی باد سموم اس کونزاں رسیدہ نہ کرسی کی باد سموم اس کونزاں دور کو باد کونوں کون

ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا خوب سے خوب ترکام ہور ہا ہے، آج مسلک کی ترویج واشاعت میں بحمہ ہ تعالیٰ دارالعلوم امجد بیرنا گپور کے فارغین علماء وحفاظ کا بہت بڑا حصہ ہے، برار کی جیتی جاگتی سنیت حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ملقب بلقب "ابوالبرکات، محی الدین جیلانی" کی تشریف آوری کی مرہون منت ہے، خدا کرے ابوالبر کا ۔۔۔ محی الدین جیلانی کی پیرکتیں صبح قیامت تک اہل سنت کی حفاظت کرتی رہیں، آمین \_ چھکڑے میرسفر:۔امراوتی شہرہے کچھفاصلہ پرتقریباً دس کیلومٹر دور''انگلا''نامی جھوٹاسادیہات ہےاس گاؤں میں پشاوری پٹھانوں کی آبادی ہے،عرصہ دراز سے بیہ لوگ یہاں آباد ہیں کیتی باڑی کےعلاوہ گاؤں گاؤں پھرکے کپڑے بیچے ہیں، جب ان لوگوں کومعلوم ہوا کہ حضور مفتی اعظم بھی افغانی پٹھان ہیں تو وہاں کے سب لوگ کانفرنس میں شریک ہوئے ، اجلاس ختم ہونے کے بعد حضرت سے ملاقات کیلئے قیام گاہ برحاضر ہوئے ،اور آ کر کہا ہم بھی پٹھان اور تم بھی پٹھان ہم تم کواینے گاؤں لے جائزگاکل تمہارا دعوت رہیگا،حضرت والا پٹھان کی یا تنیں سن کرمسکرائے اور منتظمین سے فر ما یا که د میصنے بیلوگ کیا کہدرہے ہیں،شہادت حسین صاحب نے کہاحضور آپ کی مرضى،حفرت نے پیٹھان صاحب سے فرمایا" ٹھیک ہے کل ہم تمہارا یا سس آئیگا" دوسرے دن صبح ہی پٹھان لوگ چھکڑ ہ بیل گاڑی جس کور ہلوبھی کہتے ہیں لیکر حیا ضر ہو گئے، چھکڑہ گاڑی اتن چھوٹی ہوتی ہےجس میں دوآ دمی ہی بیٹھ سکتے ہیں، دوبیلوں کی گردن براس کا جوا ہوتا ہے، بیل چھڑ ہے کولیکر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پٹے ان لوگ ایک چھکڑہ خوب سجا کر لائے تھے حضرت والا کواس پرسوار کر دیا گیا، حضرت نے فقیرے فرمایا آپ بھی بیٹھ جاؤ، میں بھی سوار ہو گیا، راستہانی خراب جگہ جگہ گڑھے اور چھوٹے بڑے پتھر بڑے ہوئے تھے، چھکڑہ ہائنے والا پٹھان بڑی سٹان کے ساتھ بیلوں کو ہا تکتے ، بھگاتے ، گڑھوں اور پتھروں کی پراوہ کئے بغیر بڑی بے در دی

کے ساتھ اچھالتے کوداتے منزل کی طرف رواں دواں چلا جارہا تھا، حضر سے والا کو سخت تکلیف ہورہی تھی گربا وجوداس کے سوائے اِنّا یلّٰیہِ وانّا اِلَیْہِ دَاجِعُونَ، کے زبان پرحرف شکایت نہ لائے مومن کی دلداری اور سنت نبوی کی پاسداری کا کتن پاکیزہ مزاج تھا، دین وسنیت کی خاطر تکلیف سے تکلیف دہ باتوں کو بخوشی برداشت کر لینا آپ کا شیوہ تھا۔

وہاں بی کے رحضرت قبلہ کوایک کھیر یلے کچے مکان کے چھوٹے سے کمسرہ میں پانگ پر بٹھا دیا گیا، آپ اتنا تھک گئے تھے کہ ایک گلاس پانی نوش فر ما یا اور فورالیٹ گئے، استے میں چھکڑہ چلانے والے پٹھان صاحب حاضر ہوکر پوچھتے ہیں کہ' تم کومزہ آیا'' حضرت قبلہ نے مسکرا کرجواب دیتے ہوئے فرمایا'' اللہ بہتر جانتا ہے'' پٹھان نے کہا' معلوم ہوتا ہے تم تھک گیا ہے ہم تمہارا ہاتھ پیرد بادیتا ہے آرام مل جائیگا'' یہ کہر کر الاقتور پٹھانی ہاتھوں سے حضرت کے پاؤں استے زور سے دبانا سے روع کردیا کہ حضرت کو تکلیف ہونے گئی، حضرت نے فرمایا بس سے جے وہی بہت ہے' یعنی چھڑ ہے کہ تک تکلیف کی تکلیف کی تکلیف نہ کریں،

اس گاؤں میں حضرت والا کی مختصرتشریف فرمائی کا اثریہ ہوا کہ یہاں کا ایک بچہ علم دین حاصل کرنے کیلئے تیار ہوگیا، غالباس کا نام نوراللہ خان تھا، پھراسس نے مدرسہ میں داخلہ لیا اور علم دین حاصل کیا اور عالم بنا۔ الحمد للدوہاں کی سنیت آج تک محفوظ ہے۔ میں نے عرض کیا ہے

رس نیاہے ۔ جس طرف اٹھ گئی کیا سے کیا ہو گیا اس نگاہ ولایت ہے۔لاکھوں سلام اندور کا سفر اور طبیت الارض: - اسلامی عقیده یہ ہے کہ اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی عبہم سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے اوراس کا انکار بدعقیدگی اور گراہی ہے عقائد کی تمام کتابوں میں بیان کیا گیا ہے "گر آماٹ الا وَلِیاءِ عَتَّی "یعنی اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، کرامت کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں، جیسا کہ حاجی بہبئ سے کرسکتا اس کواللہ والا انجام دید ہے توای کو کرامت کہتے ہیں، جیسا کہ حاجی بہبئ سے جدہ عاد تا پائج گھنے میں ہوائی جہاز سے پہنچتا ہے، اس طویل مسافت کواگر کوئی ولی ایک منٹ اورایک قدم میں بغیر ہوائی جہاز کے طے کر لے توبیاس کی کرامت ہوگی اور اس کرامت کو "ظیاتُ اللہ تعالی نے اس کرامت کو "ظیاتُ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اپنے مجبوب بندے کیلئے زمین کی مسافت اور زمانے کی طوالت کو سمیٹ کر مختفر فرمادیا، جس کی وجہ سے سفر چشم زدن میں طے ہوگیا، اسکا جو حت قرآن اسمیٹ کر مختفر فرمادیا، جس کی وجہ سے سفر چشم زدن میں طے ہوگیا، اسکا جو حت میں برخیا حضرت آصف بن برخیارضی اللہ تعالی عنہ کا جیرت آگیز واقعہ ذکور ہے، آصف بن برخیارضی اللہ تعالی عنہ کا جیرت آگیز واقعہ ذکور ہے، آصف بن برخیارضی اللہ تعالی عنہ کا جیرت آگیز واقعہ ذکور ہے، آصف بن برخیارت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور صاحب علم وضل ہے۔

مخضروا قعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ سے ملاقات کے لئے اپنے ملک سے روانہ ہوئی ، اسس کے پاس ایک بہت بڑا بھاری بھر کم تخت تھا جس کی لمبائی اس گزاور چوڑائی چالیس گز تھی جوسونے چاندی اور ہیر ہے جواہرا سے سے مرصع (آ راستہ کیا گیا) تھا، ملکہ نے اپنی روائگی کے وقت اسس قیمتی تخت کوسا سے محلوں کے اندرونی حصہ میں بند کر کے تالالگواد یا تھا۔

بلقیس اپنے لا وُلشکر کولیکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ل کے قریب پہنچ گئی اس وفت سے بدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار یوں سے فرمایا، قَالَ يَا يُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (بِ19 سورة مل آيت ٣٨) سليمان عليه السلام في (درباريون) سفر مايا احدرباريو! تم میں کون ہے کہ وہ اس (بلقیس) کا تخت میرے یاس لے آئے اسس کے کہ وہ میرے حضور مطیع (فرمانبردار) ہوکر حاضر ہوں، بین کرایک بڑے جن نے کہا کہ آپ کا در بارختم ہونے سے پہلے میں اسکوحا ضرکر دونگا (جبکہ ملک سیا ( یمن ) اور ملک شام حضرت سلیمان کے دارالسلطنت کی مسافت دوماہ کی ہے) حضرت نے فرمایا میں اس سے پہلے چاہتا ہوں، یہن کرآپ کے وزیرآ صف بن برخیانے عرض کی" اَ نَا آتِينُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُ تَدَّ اللَّهُ طَرُ فُكَ " ( ب ١٩ ، سور مُمْل آيت ، • ٣ ) مين اس تخت كو ملک مارنے سے پہلے آپ کی خسدمت میں حاضر کر دونگا، بیگفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت صف في بنقيس ك تخت كودر باريس حساضر كرديا "فَلَتَّا رَءَاهُ مَسْتَقِراً عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّيْ " (١٩ ، سورة مُمَل آيت ، ١٠) كِمر (سليمان علیہالسلام) نے تخت کواپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے دب کے فضل سے ہے۔ قرآن مجیدسے ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے محبوبوں کیلئے زمسین کی مسافت اوروقت کی طوالت کو جتنا چاہے سمیٹ کر کم کردے، جیب کہ آصف بن برخیارضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مہینوں کی دوری کوانچ برابراوروفت کی درازی کوسکنٹر برابركرديا، "ان الله على كل شئ قدير" لعنى الله برياب يرقادر ، جو عاب كرسكتاب، اس كوكمت بين "طية الادض والزمان" لين زمين وزمان كا سیمٹ جانا،اس کےعلاوہ قرآن وحدیث سےاس کی بہتے مثالیں بطور دلیل پیش کی حساستی ہیں۔

آمدم برسرمطلب: - مرشد برحق حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحمه کوراج کوئ گرات سے احد آباد اور احد آباد

سے اندور بذریعہ کارحضرت کوا ندور پہنچا یا جائے، جناب الحاج سیرعبدالقادرصا حسب بیہ اور کے بیہ اور کے بیٹ کاروں کا دیشنل ریسٹورنٹ داج کوٹ جوحضرت قبلہ کے مریدخاص شے انھوں نے تین کاروں کا انظام کیا اور حضرت کے ہمراہ خودا ندور تک جائے کیلئے تیں ارہو گئے، مین کاروں کا انظام کیا اور حضرت کے ہمراہ خودا ندور تک جائے کوٹ سے داجکوٹ سے اندور کا سفر تقریبا کر اس کوٹ کا ہے۔ رات کوبارہ بجے راج کوٹ سے حضرت کا قافلہ اندور کیلئے روانہ ہوا، سیدصا حب کے علاوہ فقیررافت مالحروف جمہ جیب اشرف رضوی حضرت العلام مفتی غلام مجمہ خان صاحب قبلہ، جناب مولانا خور شیر احمہ صاحب، جناب برادران طریقت یعقوب لالا، نور مجمہ بھائی، بشیر بھائی، دلا ورخان بابی صاحب، جناب الحاج عافظ عبد الحقار نے ماد ورخان بابی صاحب، جناب الحاج عند موافظ عبد الرحیم صاحب مرحوم بھی ہمراہ تھ، ہم لوگوں کا صاحب مرحوم بھی ہمراہ تھ، ہم لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا طلاع جناب الحاج عافظ عبد النفار نوری بابا کو بذر یعہ فون کردی گئی، اور بتادیا گیا تھا کہ ان شاء اللہ نو بجے تک اندور گئی جائیں گے، اسکی اطلاع جناب الحاج عند مورت قبلہ اندور گئی جائیں گے گرہم لوگ نو بہے چہنچنے کے بجائے پانچ بجے ہی اندور پہنچ گئے جبہددوران سفر چائے وغیرہ کیلئے دوجگہ در کے بھی باوجوداس کے آئی جلدی پہنچ گئے جبہددوران سفر چائے وغیرہ کیلئے دوجگہ در کے بھی باوجوداس کے آئی جلدی پہنچ کے خائے جب دوران سفر چائے وغیرہ کیلئے دوجگہ در کے بھی باوجوداس کے آئی جلدی بانا جرت آئیز ہے۔

ہوایہ کہ حضرت والانے فرمایا کہ فجرکی نماز کا وقت ہوگیا ہے نماز پڑھنی ہے، سید عبدالقادرصاحب نے فوراً گاڑی رکوادی ، اور نیچا تر کرایک آدمی جو واکینگ کیلئے جارہا تھااس سے پوچھا کہ بیہ کون ہی جگہ ہے ، بولاا ندور ہے، سیدصاحب نے پھر پوچھا یہ بیاندور ہے، سیدصاحب نے پھر پوچھا یہ بیاندور ہے، اس نے کہا ہاں صاحب اندور شہر نثر وع ہوگیا۔ ہم سب کو بڑا تعجب ہوا، میں نے حضرت قبلہ نے فرما یا ماشاء اللہ، میں نے حضرت قبلہ نے فرما یا ماشاء اللہ، حافظ عبد الغفار کے مکان پر نماز پڑھیں گے، ہم لوگ گاڑی میں سوار ہو گئے ، پانچ سات منٹ گذر نے کے بعد حضرت نے فرمایا دیکھئے شاید حافظ عبد الغفار کا مکان ہی

ہے، وہاں ایک ٹویی بہنے ہوئے بھائی ملے ان سے حافظ صاحب کے مکان کے بارے میں یو چھا تو انھوں نے اسی مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیمکان حافظ صاحب كابجس مكان كوحفرت قبله نے فرما يا تفاكدد كيھے شايد يہى مكان حافظ عبدالغفارصاحب کاہے، جہاں سے شہر میں ہم لوگ داخل ہوئے تھے وہاں سے حافظ صاحب كامكان تقريباً باره تيره كيلوميشر موگا، بيدوري بھي صرف يانچ جيدمنك ميں طے ہوگئ، دوسری بات بہے کہ حافظ صاحب کے مکان کوہم میں سے سی نے دیکھا بھی نہیں تھانہ ہی راستوں کی جانکاری تھی پھر بھی بغیر یو چھے منزل پر پہنچ جانااور حضرت کا فرمانامکان یہی ہانتهائی حیرت انگیز بات ہے، حقیقت بیہے کہ بیسب حضرت قبلہ کا روحانی تصرف اورغیبی رہنمائی کا کرشمہ تھا،اسی کو طبیۃ الا رض کہتے ہیں۔ كتے كوو مالى نمكهو: - اندور جاتے ہوئے دوران سفررات كودُ هائى بجايك دُ هابه ( ہوٹل ) پر ہم لوگ جائے یینے کیلئے رکے، وہاں پر جاریا کچ کتے آپس میں لارہے تصان كاشورس كر برا درطريقت جناب يعقوب بهائي لاله كي زبان سے نكلا كه ' ديكھو وہابی الرے ہیں "حضرت نے سلیا اور فوراً فرمایا "استغفر الله" کے کووہائی ہیں كهنا چاميئ، و ما بي جهنم ميں جائيگا كتے جهنم ميں نہيں جائيگئے، جوجہنمي نہيں آپ نے اس كو جہنمی کہہ دیالا اله الا الله ، یعقوب بھائی فورأبول اٹھے،حضور! آئندہ ایسانہ<sup>س</sup>یں کہوں گا ،تو یہ کرتا ہوں ۔

اس سے معلوم ہوا کہ سیدی سرکار حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان شرعی حزم واحتیاط اور تقوی شعاری کے کتنے بلند مقام پرفائز تھے، ان باریکیوں کو وہی لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جوراہ سلوک پرچل کر منازل تقوی کی بلند یوں کو پاچیے ہیں، دوسر ہے لوگ اس قسم کی باتوں کو محمولی سمجھ کرنظر انداز کرتے ہیں سیج ہے ع دوسر ہے لوگ اس قسم کی باتوں کو ہرشاہ داند یا بداند جو ہری''

طوفان كب آئيكا: - اس ضمن مين ايك دوسرا وا قعه بهي ذكر كردينا مناسب جانتا ہوں،جس سے حضرت والا کے حزم واحتیاط کا بخو بی انداز ہ ہوسکتا ہے ایک بارحضور سركارمفتی اعظم علیه الرحمة والرضوان بریلی شریف جانے كيلئے شاہ عنج اسٹیشن برہاوڑہ دلی طوفان میل کے انتظار میں ایک بینج پرتشریف فر ماتھے، ایک شخص جسکوطوفان میل سے دلی جانا تھا،آیااور حضور والا سے سلام کر کے دست بوسی کی ، پھر دو چارقدم پیچھے ہٹ کرایک آ دمی سے یو جھا''طوفان کب آئے'' حضرت نے اس کی ہات سن کرفر ما یا ''معاذ الله بيركهو كه طوفان كب جائريًا كسى مصيبت كآنے كى بات نہيں كہنى حيا ہيئے'' حضرت والانے ایسا کیوں فر مایا؟اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضورا کرم سیدعالم ملافی آیا نے کسی مصیبت و آفت کے آنے کی تمنااور خواہش کرنے سے منع فرمایا ہے پوچھنے والے نے اگرجیٹرین کے آنے کے بارے میں پوچھاتھا مگراس نے مطلقاً یہ پوچھا کہ 'طوفان كب آئيًا" اب اس كے دومعنی ہو گئے ایک حقیقی معنی یعنی آندهی ، یانی اور زلزلہ وغیرہ کا طوفان، اور دوسر امجازی معنی لیعنی شرین جسکا طوفان میل نام ہے یہاں پر مجازی معنی ہی متعین ہے گراسکا اصلی معنی آفت ومصیبت پر مشتل ہے اس کئے حضرت نے اسکو بدل ديااور فرمايايول كهوطوفان كب جائيگا،اس لفظ سي بهي يو حفين كاجومقصد محتاوه حاصل ہوجا تاہے، پھرایبالفظ کیوں بولا جائے جوممانعت کے زدمیں آتاہے، سجان

الله کیاا حتیاط ہے، حضور مفتی اعظم اور تصویر: ۔ اسلام میں جاندار کی تصویر بلاضرورت شرعیہ بنانا بنوانانا جائز وحرام ہے حضورا کرم سیدعالم کاٹیائی نے فرمایالعن الله علی المصورین، لیمن تصویر بنانے والوں پراللہ کی لعنت ، غور کیجئے تصویر کشی پرکتنی شخت وعید آئی ہے، پھر بھی عام طور پرلوگ اس میں گرفتار ہیں، اورافسوس ہے کہ اس کو گناہ بھی نہسیں سمجھا جاتا، معاذ الله رب العلمدین ، عوام توعوام دیندارلوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، آج

کل کیمرے والے موبائل نے ساری حدوں کو پارکردیا، میلا، شادی بیاہ، جلسہ جلوس تو در کنار، حرم شریف میں طواف وسعی کے دوران ذکر واذکار تو کم کرتے ہیں، ساتوں چکر الٹے سیدھے ہوکر تصویر کشی کرتے ہوئے کتنے حاجی دیکھے جاسکتے ہیں اسی طسسر مرکار کا شائے کیا کے مواجہ شریف میں بلا جھجک بجائے صلوۃ وسلام کے اس تعنی کام کوانجام دینے میں مصروف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے آمین۔

حضور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم علیه الرحمة والرضون حب ندار کی تصویر بنانے اور بنوانے کے تعلق سے بہت سخت موقف رکھتے تھے، یہاں تک کہ جبح مین شریفین کی زیارت کیلئے جانا ہوا تو آپ نے پاسپورٹ کیلئے تصویر کچوانے سے انکار کردیا، لوگوں نے بہت کوشش کی مگر حضرت والاکسی قیمت پر فوٹو بنوانے کیلئے آ مادہ نہیں ہوئے، اور فرمایا کہ جس کے حضور جارہا ہوں انھیں کی حسم عدولی کر کے ان کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤنگا، ان کوسب خبر ہے۔

کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطسلاع مولی کوقول مت ائل ہر خشک وتر کی ہے (اعلیٰ حضرت)

بالآخرآپ کی استقامت علی الدین کا متیجہ بین کلا کہ انڈین گور نمنٹ اور سعودی حکومت نے بلاتصویر، پاسپورٹ اور ویزاد بین امنظور کرلیا، اور حضرت والا بلاتصویر، پاسپورٹ اور ویزاد بین شریفین کے لئے روانہ ہوئے سے مَنْ کَانَ لِلّٰهِ تَعَالَیٰ کَانَ اللّٰه لَهُ جواللہ تعالی کا بن جا تا ہے اللہ تعالی اسکا ہوجا تا ہے اور بڑے بڑے جابروں کواس کے قدموں پر جھکادیتا ہے، حضرت والا کا بیآ خری جج تھا۔ برٹ سے بابروں کواس کے قدموں پر جھکادیتا ہے، حضرت والا کا بیآ خری جج تھا۔ حضرت والا کی ہمیشہ بیادت کر بہدرہی کہ جب کسی مکان میں تشریف لے جاتے اور جاندار کی تصویر پر نظر پڑجاتی فوراً واپس ہوجاتے اور استغفر الله پڑھ

کراپی بیزاری کااظهارفر ماتے اور صاحب خانہ کو کھم فر ماتے اس کو نکالو، جب وہ چیزیں نکال دی جاتیں تو اندر تشریف لے جاتے پھر صاحب خانہ کو تھیجت فر ماتے کہ حضورا قدس کا تی آئے اندر تشریف ہے جہم اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، آج مسلمان خوست والی چیز کو گھر میں رکھتا ہے پھر شکایت کرتا ہے کہ گھر میں برکت وسکون نہیں ہے میال تعویذ دیدو، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیئے، گھر میں برکت وسکون نہیں ہے میال تعویذ دیدو، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیئے، گھر میں برکت وسکون نہیں ہے میال تعویذ دیدو، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیئے، گھر میں برکت وسکون نہیں ہے میال تعویذ دیدو، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیئے، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور درود پاک کاور دمونا چاہیئے، جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کرتے جو نہیں معاذ الله دب العلہ ہیں۔

اس طرح حضرت والا ہر موقعہ پر ہر جگہ اَ مُرَّیا اُلَمَعُوُوْ نَهُیْ عَنِ الْمُنْکُوُ کُیْ مُری ذمہ داری کو پورافر ماتے ہے، حضرت والااس شری ذمہ داری کو پورافر مانے ہیں۔ میں کسی کی تھوڑی بھی رورعایت نہیں فرماتے نہ ہی جان ہو جھ کر غفلت اور چھم پوشی سے میں کسی کی تھوڑی بھی رودت آپ کام لیتے خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، عالم ہوغیر عالم، مالدار ہو یا غریب غرض کہ ہرودت آپ کی نظر لوگوں کی رہنمائی ، اخلاقی تربیت اور اصلاح معاشرہ پر ہوتی تھی ، یہی وجہ ہے کی نظر لوگوں کی رہنمائی ، اخلاقی تربیت اور اصلاح معاشرہ پر ہوتی تھی ، یہی وجہ ہمیں انقلاب ہر پا ہوجاتا، بے شرع سے باشرع ، بے نمازی سے نمازی بن جاتا اور میں انقلاب ہر پا ہوجاتا، بے شرع سے باشرع ، بے نمازی سے نمازی بن جاتا اور میں انقلاب ہر پا ہوجاتا، بے شرع سے باشرع ، بے نمازی سے نمازی بن جاتا اور سے دوران ورد کا ویک کوچھوڑ کرا چھی روش اختیار کر لیت ، اس طرح حضرت والا کی مختصر اور سادہ تبلیخ نے ہزاروں لا کھوں کی زندگی کوسنوار دیا ، اور گم کشتگان راہ کو ہدایت پر چلا دیا ورلئہ الحد د.

سوال سے اجتناب: دنیاوی ضرورت کے لئے کس سے پچھ مانگنا، سوال کرنا بلاعذر نالپندیدہ کام ہے، حضورا کرم سیدعالم مانٹا کہا نے بغیر کسی مجبوری کے سوال کرنے کی مما نعت فرمائی ہے اس لئے بعض صحابہ کرام دضوان الله تعالی علیه مد اجمعین کسی سے پچھ مانگنے میں استے مختاط تھے کہ سواری کی حالت میں کوڑ اہا تھ سے چھوٹ کر گرجا تا توخودگھوڑ ہے سے اتر کرا ٹھالیتے گرکس سے بینہ کہتے تھے کہ کوڑا اٹھا کردو، نیز تقویٰ کے اوصاف میں سے ایک وصف بیجی ہے کہ حتی الوسع سوال سے بچا جائے، اس تناظر میں اگر حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمة والرضوان کی کتاب زندگی کا مطالعہ کیا جائے تومعلوم ہوجائیگا کہ حضور والاکی مختاط تقویٰ شعار زندگی کتنی پاکیزہ تھی۔

1904ء سے لیکر ۱۹۵۲ء تک اسل میں ایک دوروں میں فقیررا وسے سال میں ایک دوروں میں فقیررا وسیم سال میں ایک دورار پندرہ ہیں دن بلکہ مہینہ دوم ہینے تک تبلیغی دوروں میں فقیررا وسیم الحروف کومر شدگرامی وقارعلیہ الرحمہ کی خدمت گذاری کا موقعہ ملا، اس طویل عرصہ میں بہت کم ایسا ہوا کہ حضرت والانے کوئی چیز کسی سے با نداز سوال طلب فرمائی ہو، جب آپ کوکسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اس انداز سے اسکا اظہار فرماتے کہ سنے والا بجھ لیتا کہ اس وقت سرکارکوکس چیز کی ضرورت ہے اوراس حسن طلب میں سوالیہ لفظ بھی نہیں ہوتا مثلا وضوکرنا ہے تو فرماتے ''نماز پڑھنی ہے وضوکرنا چاہیے'' پیاس محسوس ہوتی تو فرماتے ''نیندا رہی ہے'' خط بنوانا ہوتا تو فرماتے ''نیندا رہی ہے'' خط بنوانا ہوتا تو فرماتے ''نیندا رہی ہے'' خط بنوانا ہوتا تو فرماتے ''نیندا رہی ہے'' خط بنوانا موتا تو فرماتے ''نیندا رہی ہے'' خط بنوانا موتا تو فرماتے '' بیاس معلوم ہور ہی ہے' سونا چاہتے تو فرماتے '' نیندا رہی ہے'' خط بنوانا موتا تو فرماتے '' بیان بی ضرورت کا اظہار فرماتے تھے۔

حضور مفتی اعظم اور بر ہان ملت کی دلچیسپ گفتگو: ۔ ۱۹۵۱ء کی بات ہے کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور بر ہان ملت مفتی بر ہان الحق صاحب قبلہ مفتی اعظم مدھی پر دیش جبل پورعرس رضوی شریف میں شرکت کی غرض سے بر یلی شریف حاضر ہوئے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے آ ب کے قیام کیلئے اپنے رہائش مکان کی سے دری میں انتظام کروایا تھا سہ دری کے حن میں ایک تخت ہمیشہ بچھار ہتا تھا، مغرب کی نماز کے بعد دونوں بزرگ اسی تخت پرتشریف فرما تھے، اور چار پانچ دوسر رے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دونوں حضرات کی گفتگوس رہے تھے، راقم الحروف مجیب

اشرف درضوی بھی وہاں حاضر ہوا، پہلے ہے دونوں حضرات کیا گفتگوکر ہے تے معلوم نہیں جب میں وہاں پہنچا تو حضور برہان ملت علیہ الرحمہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ ''آ پاگراس وقت طلب فرماتے تو انتظام ہوجا تا'' حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ بین کرمسکرائے اور فرما یا''مولا نا مجھے کسی سے پچھ طلب کرنا پسند نہیں میں تو گھسے میں بھی کرمسکرائے اور فرما یا''مولا نا مجھے کسی سے پچھ طلب کرنا پسند نہیں میں تو گھسے مکان کے کھا ناما نگ کرنہیں کھا تا، اپنی شادی کے روز پورادن بھوکارہا، شبح ناشتہ کیلئے مکان کے اندر گیا کافی دیر تک انتظار کیا، شادی کی ہمہ ہمی میں کسی کومیر اخیال نہسیں آیا کہ مجھے ناشتہ کرائے میں یونہی باہر آگیا، دو پہر کے وقت اندر گیا اس وقت بھی کسی کومیر اخیال ناشتہ کرائے میں یونہی باہر آگیا، دو پہر کے وقت اندر گیا اس وقت بھی کسی کومیر اخیال نہ نہیں ان کھا خادمہ نے کہا کہ میاں آگئے ہیں ان کو کھا نا کھلا دو، اس وقت کھا نا نصیب ہوا، اللہ دا کبر کیا شان تھی مرشدگرا می کی ، جموکار بہنا گوارہ گرما نگنا گوارہ نہیں،

ع خدار حت كنداي عاشقان پاك طينت را

حضور سیری سرکار مفتی اعظم علیه الرحمہ کی بات سن کر حضرت بر ہان ملت آب دیدہ ہو گئے اور کچھ دیر تک سرجھ کائے اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے سی گہری سوچ میں ہیں، پھر سراٹھا کر فر ما یا حضور! بیآ پ ہی کا حصہ ہے، ظیم باپ کے خطسیم بیٹے کو است ناء کی عظیم وراثت ملی ہے، انھیں جملوں پرجلس برخواست ہوگئی اور حضرت والا گھر میں تشریف لے گئے۔

عالم رَبانی کی زندگی مستند کتاب ہے: ۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ، بمیشہ نماز پنچگانہ با جماعت مسجد رضا محلہ سوداگران میں ادا فر ماتے تھے، اور اکثر مسجد آکر وضوفر ما یا کرتے تھے اس وقت مسجد رضا میں بینڈ پہپ تھا جس سے لوگ مٹی کے لوٹے میں پانی بھر کر وضوکر یا کرتے تھے، حضرت قبلہ جب مسجد تشریف لاتے تو بینڈ پہپ سے خود ہی یانی بھر کر وضوفر مالیا کرتے تھے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو آپ کے تو بینڈ پہپ سے خود ہی یانی بھر کر وضوفر مالیا کرتے تھے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو آپ کے

ہاتھ سے لوٹالیکر پانی بھر دیا کرتا تھا، گر حضرت والا نے بھی کسی سے پانی لانے کی فرمائش نہیں کی۔

راقم الحروف ایک روز حسب معمول فناوے سنانے کے لئے اپنی مسجد ملو کپور بذربیہ کی مسجد سےعصر کی نماز کے بعد حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا،اس ونت حضرت قبلہ دولت کدہ سے مسجد تشریف کیجار ہے تتھے، فقیر بھی ساتھ ہولیا، میں نے لوٹے میں یانی بھر کرخدمت میں حاضر کردیا حضرت نے کمال احتیاط کے ساتھ وضو فرمایا، جب حضرت قبلہ وضوفر مار ہے تھے تو میں سوچ رہاتھا کہ حضرت قبلہ مکان سے وضوکر کے کیوں نہیں تشریف لائے ، وضو سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ کچھلوگ دیکھ کرسیکھتے ہیں میں مجھ گیا کہ میرے دل میں جووسوسہ پیدا ہوا تھا پیاسکا جواب ہے،عصر کی جماعت تیارتھی حضرت نے باجماعت نماز ادا فر مائی اور بیٹھک میں آ کررونق افروز ہوئے ، میں فوراً او پرجا کر دارالا فناء سے فنا و بے کیکر حاضر ہوااور حضرت کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر فتاو ہے سنانے کے لئے بیٹھ گیا،اس وقت حضرت نے میری طرف دیکھ کر فرمایا ،علماء کی عملی زندگی عوام کے لئے مستند کتاب ہوتی ہےجس کو ہر مخص آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس لئے عالم کی زندگی اسلامی اعمال و کردار کانمونہ ہونا چاہئے تا کہاس کے گردوپیش پرخوشگوارا ٹرات مرتب ہوسکیس ،فر مایا کہ انسانی بدن میں جو حیثیت دل کی ہے وہی حیثیت قوم کے پیچ عالم دین کی ہے، دل گبر اتو بدن گبر گیا، دل سنجلاتو بدن سنجل گیا، اسی طرح عالم بهکا قوم بهک گئی عسالم اجماملاقوم سدھرگئ۔

حضرت والا کی اس گفتگو میں جہاں علاء کرام کے لئے درس مسل ہے وہیں حضرت نے یہ بھی سمجھا دیا کہ میں مسجد میں آ کروضواس لیئے کرتا ہوں کہ لوگ میر بے وضوکو بار بارد یکھیں اوروضو کے محملے طریقے کوسیکھیں ، سے جراوں کے کام حکمت سے

خالی نہیں ہوتے، گھر سے وضوکر کے مجد جانا فضیلت ہے گرلوگوں کی تعلیم اور اصلاح کی نیت سے مہت بلند ہے، کی نیت سے مہت بلند ہے، حضرت والا کے ہرکام میں عزیمت کی جلوہ گری ہوتی تھی ڈلیک فَضُلُ اللهِ یُوُ تِبُهِ مَنْ یَّشَاءُ، یواللہ کافضل ہے جسے چاہتا ہے عطافر ما تا ہے۔

دسترخوان کے آداب: ۔ آج معاشرہ میں دسترخوان کی کوئی قدرہ قیمت باقی نہیں رہی ، اس کو کپٹر سے کا ایک معمولی کلا اسمجھا جاتا ہے ، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچھے ہوئے دسترخوان پر بلا جھجک چلنے میں مضا کقہ نہیں سمجھا جاتا ، جبکہ اکثر دسترخوان پر اشعب رفیرہ کھے ہوتے ہیں اور ان میں اللہ ، خالق اور رزاق وغیرہ اساء باری تعب الی مرقوم ہوتے ہیں اور ان کا دب واجب اور بیح متی گناہ ونا جائز ہے ،

حضورسیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے لکھے ہوئے دستر خوان پر بھی کھانا
تناول نہیں فر مایا، ایسے دستر خوان کوفوراً اٹھوادیتے اور فر ماتے ان حروف کااد بھی
ضروری ہے، اسی پر برتن رکھے جائیں گے، کھا کر ہڈیاں ڈالی جائیں گی، جو شھے ہاتھ
پوچھے جائیں گے، اِنَّا یِلْیہِ وَانَّا اِلَیْہِ دَاجِعُونَ ، یہاں تک کہ سادہ دستر خوان کا
ادب بھی ملحوظ فر ماتے، کسی کواس پر پاؤں رکھتے یا چلتے ہوئے دیکھتے تو سخت ناراض
ہوتے اور اپنی نا گواری کا اظہار کرتے ہوئے فر ماتے کہ لوگوں کواتنا بھی خیال نہیں آتا
کہ جس پر اللہ تعالی کارزق کھا یا جاتا ہے اسکو پاؤں سے دوندتے ہیں دسترخوان پہند
چلنے سے رزق کی برکت اٹھالی جاتی ہے، بغیر کھے ہوئے سرخ رنگ کادسترخوان پہند

دسترخوان پررکھی ہوئی چیزوں میں سے اسی کوتناول فرماتے جو آپ کے سامنے ہوتی ، دائیں ہائیں رکھی ہوئی چیزوں میں سے بھی کچھ لینا پیندنہ فرماتے تھے، آپ کی پیندیدہ چیز ہی کیوں نہ ہو، کھانا تناول فرمانے میں نفاست اور سلیقہ مندی کا خاص لحاظ

فرماتے تھے، چھوٹے چھوٹے لقمول کونٹین الگلیوں کے سہارے دہن مبارک میں اس طرح رکھتے کہ منہ زیادہ کھولنانہ پڑے نہ ہی روٹی کا ککڑا یا جاول کا کوئی دانہ ینچ گرنے یائے اگرا تفاق سے کچھ کر گیا تواٹھا کر تناول فرمالیتے ، کیوں کہ یہی سنت ہے جب کہ آج لوگ اس کونا پیند کرتے ہیں ، العیاذ بالله تعالیٰ، دسترخوان کی چیزوں میں سے کسی کو پچھودینا پسندنہ فرماتے تھے، اگر کسی نے آپ کے بیچے ہوئے کھانے کوآپ سے تبرکا مانگا تو آپ پہلے صاحب خاند میزبان سے اجازت لیتے پھرعنایت فرماتے ، کیوں کہ دسترخوان پررتھی ہوئی چیزیں شرعاً مہمانوں کی ملک نہیں ،مہمان خود کھانے کا حق رکھتا ہے اس میں سے کسی کو پچھ دینے کا اختیار نہیں رکھتا، اور غیر کی ملک میں مالک كى اجازت كے بغيرتصرف كرنا شرعامنع ب،حضرت والا كا حتياط كاعالم بياعت كه دسترخوان پر کھانا تناول فرمانے کے لئے تشریف فرماہوتے تو جب تک صاحب خانہ کی طرف سے کھانے کی اجازت نہ ہوتی کھانا شروع نہ فرماتے ، دسترخوان پر بیٹھنے والوں میں اگر کوئی صاحب جلد ہازی کرتے ہوئے میز بان کی اجازت سے پہلے کھانا شروع کردیتے تو آپ کونا گوارگذر تااور بسااوقات الیی حرکت کرنے والے کوتی نر نگاہوں سے دیکھتے ،اسی طرح جب کوئی شخص مرید ہونے کیلئے حاضر ہوتااور فاتحہ کیلئے ساتھ میں شیرین بھی لا تااورمرید ہونے والے کی لوگ ہوتے تو مرید کرنے کے بعد دریافت فرماتے کہ شیرینی کس کی ہے، جو کہتا کہ میری ہے اسکودیدیا کرتے تھے،اگر دوسرے مرید ہونے والے کودینے کا ارادہ فرماتے توشیرینی والے سے پہلے اجازت لیتے پھرعنایت فرماتے۔

سیدی سرکار حضور مفتی اعظم علیه الرحمه اس عظیم باپ کے فرزندخوش خصال تھے جس کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ سنت نبوی کی پاسداری اور شریعت محمدی کی طرف داری میں گذرا، یہاں تک کہ امام احمد رضاعلیہ الرحمہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے کھانا

کھانے کے بعد آپ کوشور بہنوش فر مانے کی خواہش ہوئی تو آپ نے پہلے صاحب خانہ سے شور بہ بینے کی اجازت لی پھرنوش فر مایا، کیوں کہ شور بہروٹی وغیرہ سے کھانے کیلئے ہوتا ہے نہ کہ پینے کیلئے ،کسی چیز کا استعال مالک کی منشاء کے خلاف کرنا شرعب ورست نہیں اس لئے اعلی حضر سے امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنہ نے شور بہنوسش فرمانے کیلئے صاحب خانہ سے اجازت طلب فر مائی حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ فرمانی حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ السیخ والدگرامی سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے علمی اور روحانی اثاثے کے سے وارث تھے تھے ہے " اَلُولَدُ سِرُّ لِرَّ بِیہُنِهُ" سپوت بیٹا اپنے باپ کے اخلاق وکر دار کا آئینہ ہوتا ہے۔

آپ کے پیند بدہ کھانے:۔ حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے پیندیدہ کھانے اور مرخوب غذا کے تعلق سے جو مجھے علوم ہا سکاذکرکر دینا مناسب جا نتا ہوں، آپ نے بھی کسی کھانے کوعیب نہیں لگایا نہ اس کے تعلق سے اپنی ناپندیدگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ حضور اکرم کا اظہار نے کھانے کوعیب لگانے سے منع فرمایا ہے، اگر پیند ہے تو فرمایا، کیونکہ حضور اکرم کا الحجائی نے کھانے کوعیب لگانے سے منع فرمایا ہے، اگر پیند ہے تو کھا گیا ہے، کہ کھانا اگر پیند نہیں آیا تو اس میں دس قتم کے عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو ایسا کرنے سے بازر ہنا چاہئے۔

حضرت والا کھانے میں سا دہ چاول، سادی روٹی یا پھلکا پہندفر ماتے ہے، تیل یا گھی میں بنی ہوئی روٹی، پراٹھااور پوری کم استعال فرماتے ہے، اسی طرح پلاؤ بریانی مجی کم تناول فرماتے ، سالن میں شور بے دار گوشت زیادہ مرغوب تھا، اکمث روٹی کو شور بے میں بھیگو لیتے اور پھراس کومسل کرٹر ید بنالیتے اور شوق سے تناول فرماتے ، سفر کے دوران اکثر یہ خدمت فقیر راقم الحروف انجام دیتا، حضور اکرم سید عالم کالٹیالی کوٹر ید بہت مرغوب تھی مجبوب کی پہند عاشق کی پہند ہوتی ہے، حضرت والا بھنا ہوا گوشت بھی

پیندفر ماتے سے ،سبزیوں میں کدو (لوکی) جوگوشت یا دال میں پکایا گیا ہوا ورسوئے میتی کی بھاجی آ پکو بہت پیندھی ،اسی طرح دبی سے بنی ہوئی کڑھی گرم گرم بڑے شوق سے نوش فرماتے سے ،تیز شوق سے نوش فرماتے سے ،تیز ہری مرچ کی چٹنی آ پ کو صد درجہ مرغوب تھی روٹی کے ساتھ اس طرح تناول فرماتے ہیں ہری مرچ کی چٹنی آ پ کو صد درجہ مرغوب تھی روٹی کے ساتھ اس طرح تناول فرماتے ہیں ہوئی فیرنی اور کبھی حلوے کی طرح چپے سے استعال کرتے ، میٹھ میں دودھ سے بنی ہوئی فیرنی اور کبھلوں میں انگور ، تر بوز ، پیپتا ،اور انجیر زیادہ پیند فن سرماتے سے مشروبات میں شربت روح افز ااور سادہ سوڈ ااستعال فرماتے چائے خوب گرم اور پانی انتہائی ٹھنڈ انوش فرماتے سے ،گرمیوں کے موسم میں برف کو کپ ل کرگلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھر آ ب اسکو چوس چوس کرمیوں کے موسم میں برف کو کپ ل کرگلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھر آ ب اسکو چوس چوس کر کرمیوں کے موسم میں برف کو کپ ل کرگلاس میں بھر دیا جاتا تھا پھر آ ب اسکو چوس چوس کر کرمیوں کے موسم میں برف کو کپ

ایک بارحفرت والاجبل پورتشریف لائے تھایک صاحب کے مکان پر بعد نمازعشاء دعوت تھی ،سرکار بر ہان ملت علیہ الرحمہ بھی دعوت میں تشریف منسر ماتھ، کھانے کے بعد مہمانوں کی خدمت میں چائے پیش کی گئی، چائے خوب گرم ہسیں تھی اوراس میں شکر بھی کم تھی، چائے کی چسکی لینے کے بعد حضرت والا نے بر ہان ملت کی طرف د کی کر فر مایا '' چائے لب سوز بھی ہونا چاہیئے اور لب دوز بھی'' یہین کر بر ہان ملت کے نے فر مایا '' نہر بز بھی ہونا چاہیئے'' ان دونوں بزرگوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نے فر مایا '' نہر بز بھی ہونا چاہیئے'' ان دونوں بزرگوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ این اپنی پیند کا اظہار فر مایا۔

سركار مفتی اعظم عليه الرحمه كوخوب گرم اور ميشى چائے پيندهی خواه آ دھا كپ ہى كيوں نہ ہواور سركار بر ہان ملت عليه الرحمه كوگرم ، ميشى چائے كے ساتھ كپ بھى چائے سے لبر يزيعنى لبالب ہونا پيند تھا اس لئے سركار مفتى اعظم عليه الرحمہ نے "لسب سوز، لب دوز، فرما يا يعنى چائے اتنى گرم ہوكہ لبول ميں سوزش محسوس ہواور ميشى اتنى ہونى چاہيئے كہ ہونے آپس ميں چيكئے گيس ، اور سركار بر ہان ملت نے فرما يا "لب سوز، اب

دوز کے ساتھ اتنی زیادہ ہونا چاہئے کہ کب لبالب ہو، تا کہ پینے کا مزہ آ جائے۔ انداز تناول طعام: -حفرت العلام مقتدائه انام سيدى سركار مفتى اعظب عليه الرحمة والرضوان كامركام شاندار، مرانداز سنت نبوى كاآ ئيندداراور مراداسے اقترائے رسول آشکارتھی آپ کے کھانا تناول فرمانے کا انداز بھی بہت پیاراتھا، جب کھانے كيلئة بينصة توبايال ياؤل زمين پر بچهادية اوردايال ياؤل كھزار كھتے،اور بڑاعر بي رومال جو ہمیشہ آ بے کے ماس ہوتا تھااس کو گھٹنے اور رانوں پراس طرح ڈال کیتے کہ کھاتے وقت شور بہوغیرہ کےقطرات اگرٹیکیں تو کپڑے خراب نہ ہوں،صاحب خانہ کی اجازت کے بعد بسم الله شریف پڑھ کردا ہے (سیدھے) ہاتھ سے اپنے رکھی ہوئی روٹی کواٹھاتے اور ہائیں ہاتھ میں پکڑتے پھرسیدھے ہاتھ سےروٹی سےایک چھوٹا ککڑا تو ڑتے اور سامنے رکھے ہوئے سالن میں احتیاط سے تر کرتے اگر روٹی پر سالن اتنا لگ گیا ہے کہ منہ تک لقمہ لے جانے تک شور بے کے قطرات فیک سکتے ہیں توتھوڑ اتوقف فرماتے کہ سالن کے قطرات دسترخوان یا کپڑے پرنہ گریں، پھر بہنید الله شريف اور بسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْبِهِ شَيٌّ فِي الْآرُضِ وَلاَ في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيْمُ، يرُ صَرَاقَم ودبن مبارك مين اسطرح ركت كه منه زياده تطلخ نه يائ اورلقمه چات وقت نه چان كي واز آتى نه بى منه كلتا، کھانااچھی طرح چباکر کھاتے، ہرلقمہ منہ میں رکھنے سے پہلے کچھ بڑھتے پھر منہ میں رکھتے ،روٹی کے بعد جاول، وغیرہ دوسری کوئی چیز جب کھانے کاارادہ فرماتے تو پہلے بسم الله شريف يرص مجرتناول فرمات ، اكثر كمان كدرميان ياني نوش فرمايا کرتے تھے، کھانے کے بعد بھی تھوڑا یانی استعال فر ماتے تھے، کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھوتے تھے، پھر تین بارکلی فر ماتے ،کلی فرماتے وقت داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے گلے کی طرف دبادیا کرتے تا کہ کلی کا

پانی داڑھی شریف پرنہ ہے، اس ادامیں نفاست کے ساتھ داڑھی شریف کا ادب بھی ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوکر رومال یا تولید وغیرہ سے پوچھنا پسند نہ فرماتے، البتہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوکر ضرور پوچھتے تھے، بعد تناول طعام ہاتھوں کو صابن سے دھونا پسند فرماتے تھے، غالباً اس کی بوائے سابن بھی استعمال نہیں فرماتے تھے، غالباً اس کی بوائے پیش کیا تو آپ نے فرما یا، کھانا اتنا چھا اور صابن اتنا بد بودار، پھرکس صابن پیش کیا گیا اس سے آپ نے ہاتھ دھو یا، آپ کی عادت مبارکھی کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کررومال سے اتنا بوچھتے کہ ہاتھ میں پانی کی نمی باقی رہے پھر دونوں ہاتھوں کو بیشھر کررومال سے اتنا بوچھتے کہ ہاتھ میں پانی کی نمی باقی رہے پھر دونوں ہاتھوں کو بیشھر کی الله شریف اور درود یاک پڑھ کرچ ہے اور داڑھی پر پھیرتے،

بھلامعلوم ہوتا تھا، جیسے عمامہ اسی ہستی کے لئے بنایا گیا ہے۔

سرمبارک براکشر بھا گلپوری عمامہ بھی بھاردوسرے رنگ اور کیرے کاعمامہ بھی استعال فرماتے تھے، عمامہ کے نیچے دو پلیا سفیدٹو بی بھی سادہ بھی ایمرائیڈری کی ہوئی ہوتی،سفید چکن کا کرتہ،جسکی المبائی آدھی پنڈلی تک ہوتی،کرتے کے نیچے بنیان کا استعال کرتے ہوئے میں نے بھی نہیں دیکھا، کرتے کے اویر نگین پھولدارساٹن کی خوبصورت صدري ،سفيد جهالتي يالمه ياكيش كاعليرهي يا عجامه جوشخنون ساوير موتا، زیب تن فرماتے تھے، جب کسی پروگرام میں جانا ہوتا تو جبہ شریف کا استعمال فرماتے تھ، جبہ کی بناوٹ شیروانی کی طرح ہوتی جس کے جاک پورے کھلے ہوتے تھے، اورسات یا آ محد بنین لگی موتیس،سب بننوں کو بندفر ماتے بھی جاک کھلے ندر کھتے، یاؤں میں سلیم شاہی خوبصورت جو تیاں ہاتھ میں عصامبارک اور بائیں ہاتھ مسیں بڑا عربی رومال جوعموماً کلائی بررکھا ہوا ہوتا تھا،سردیوں کے موسم میں اونی کپڑے کا کرتااور جبہ،اوریاؤں میںموز ہاستعال فرماتے تھے،سر دیوں کےعلاوہ دوسرے موسم میں موزہ نہیں پہنتے تھے، چیل اور جوتے کا استعال کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کنگی کا استعال غسل وغیرہ کےعلاوہ نہیں کرتے سوتے وقت پورے کپڑے پہن كرآرام فرماتے تھٹويى اتاركرسر مانے ركھديتے تھے،اور بھى ٹويى يہنے ہوئے بھى سوجایا کرتے تھے، یہ تھے میرے شیخ کے ملبوسات'' میلیفون پر بات کرنا پیندنہیں فر ماتے تھے:۔حضورسیدی سرکارمفتی اعظم عليه الرحمه ثيليفون يربات چيت كرنا پيندنہيں فرماتے تھے، اكثر ايبا ہوا كه آ بيكس عقیدت مند کے یہاں تشریف لے گئے اور اس نے عرض کیا کہ حضور ابریلی شریف میلیفون کر کے خیر خیریت معلوم فر مالیس تو آی انکار فر مادیتے اور فر ماتے فون پر بات چیت کرنے بربھی بیسے لگتے ہیں بلاضرورت گورنمنٹ کو بیسے کیوں دیئے جا میں،اللہ

ا كبركس خوبی كے ساتھ مسلمانوں كوفضول خرچی سے بازر ہے كاسبق سيكھار ہے ہیں، اللہ تعالى اس خير خواوامت كے اقوال واعمال سے سی مسلمانوں كودینى عبرت حاصل كر نے كى توفیق عطافر مائے آمین۔

حضور والا کومیں نے پوری زندگی میں ایک بارفون پر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہوا یہ کہ حضور سر کارمفتی اعظم علیہ الرحمہ حسب معمول عرب سلامی میں شرکت کیلئے جبل پورتشریف لائے ہوئے تھے،ایک روز بر ملی شریف سے خب رآئی کہ چھوٹی بی صاحبہ (لینی ہم سب کی مخدومہ پیرانی اماں) کی طبیعت ناساز ہوگئی ہے،اس خبر سے حضرت قبلہ کچھ پریشان سے ہو گئے،حضور بر ہان ملت علیہ الرحمہ نے حضرت قبلہ کے اضطراب کو بھانب لیااور عرض کیا کہ حضور! نیج تشریف لے چلیں مطب ( دوا خانے ) میں فون ہے بریلی شریف خود ہات فر مالیں ،حضرت قبلہ تشریف لے گئے اور بذریعہ فون مخدومہ پیرانی امال سے بات چیت فرمائی وہ بھی مشکل سے • ۳ سکنڈ اور بس۔ دهو كدشاه كى كهاني مفتى اعظم كى زبانى: \_ راقم الحروف فقير محر مجيب اشرف رضوی بریلی شریف میں جن دنوں زیرتعلیم تھا توروزانہ بعدنمازعشاءساڑھے دس گیارہ بج محلہ سودا گران حضرت والا کے در دولت پراکتساب فیض کے لیسنے حاضر ہوتا تھا، جب سب لوگ جلے جاتے اور بیٹھک میں حضرت قبلہ تنہارہ جاتے اس وقت حن ادم اینے مخدوم مکرم کے سرمیں تیل ڈال کر مالش کر تااور حضرت کت بینی میں مصروف ہوجاتے اور بھی بھی نقیرے یا تیں بھی فرماتے ،ایک روز مالش کرتے کرتے سرمیں دائے طرف ایک باریک کیرنظرآئی جیسے بھی کسی دھاردار چیز سے زخم ہو گیا تھا پھر زخم مخصیک ہونے کے بعدنشان باقی رہ گیاہے، میں نے حضرت والاسے یو چھاحضور! یہ نشان كيسام؟

حضرت قبلہ نے میراسوال من کرفر ما یااس کے ساتھا یک تاریخ وابستہ ہے،

میں نے عرض کیا وہ کیا؟ آپ نے فرما یا کہ بریلی شریف میں ایک مجذوب صفت

بزرگ شے لوگ ان کودھو کہ شاہ کہتے تھے، میں نے عرض کیا ان کودھو کہ شاہ کہنے کی کیا
وجہتی؟ فرما یا اس لینے کہ جوبات وہ کہتے تھے اسکا نتیجہ الٹا ہوتا، اگر کسی طالب علم نے
پوچھا کہ میں امتحان میں پاس ہونگا یا نہیں، اگر کہتے کہ جاپاس ہوجائیگا تو وہ فیل ہوجاتا
اگر کہتے فیل ہوجائیگا تو پاس ہوجاتا، اس لیئے لوگ ان کودھو کہ شاہ کہتے تھے، پھر فرما یا
کہ جب میری عمر چار پانچ سال کی تھی اس وقت، بعد نما زعصر اعلیٰ حضرت رضی الله
تعالی عنہ حسب معمول لوگوں سے ملاقات کے لیئے پھا فک میں تشریف فرما تھے، بہت
تعالی عنہ حسب معمول لوگوں سے ملاقات کے لیئے پھا فک میں تشریف فرما تھے، بہت
جوابات مرحمت فرماتے ، اسی دوران اس طرف سے دھو کہ شاہ کا گزر ہوا یہ بھی کھڑ ہے
جوابات مرحمت فرماتے ، اسی دوران اس طرف سے دھو کہ شاہ کا گزر ہوا یہ بھی کھڑ سے
موسے اوراعلیٰ حضرت کی طرف متوجہ ہو کرز در سے کہا السلام علیم مولوی صاحب اعلیٰ
حضرت نے سلام کا جواب دیا ، دھو کہ شاہ و ہیں زمین پر پالتھی مار کر بیٹھ گئے اعسانی
حضرت نے فرما یا کرسی پر بیٹھئے ، عمر وہ وہ ہیں نہیں زمین پر پالتھی مار کر بیٹھ گئے اعسانی
حضرت نے فرما یا کرسی پر بیٹھئے ، عمر وہ وہ ہیں بیٹھے رہے اور کہا میں بھی تم سے بچھ پوچھنا
جاہتا ہوں جواب دو گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرما یا ان شاء اللہ۔

دھوکہ شاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے حضور کی حکومت زمین وآسمان دونوں جگہوں پر ہے یا صرف زمین یا صرف آسمان پر ہے، اعلیٰ حضرت نے فرما یا بعطاء الہی حضورا کرم سیرعالم ماٹی آئی کی حکومت زمین وآسان ہر جگہ ہے، دھوکہ شاہ نے کہا مگر زمین پرمعلوم ہوتی ہا علیٰ حضرت نے مت رآن کہا مگر زمین پرمعلوم ہوتی ہا علیٰ حضرت نے مت رآن وحد بیث کے دلائل سے ثابت کر دیا کہ حضور ماٹی آئی کی سلطنت زمین وآسمان ہر جگہ ہے، پھر دھوکہ شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر ہم کوآسمان میں حضور کی حکومت نہیں معلوم ہوتی، بیس کرعاشق صادق کی ایمانی غیرت کوجلال آگیا اور پرحبلال آواز میں مزید دلائل بیش فرمائے دھوکہ شاہ کھڑے ہوگئے اور کہا مولوی صاحبتم ناراض ہوگئے اچھا ہم

چلتے ہیں میہ کہ کر دھو کہ شاہ چلے گئے۔

حضرت قبلہ نے فرما یا کہاس وقت میں دوسرے بچوں کے ساتھ حجیت پر چلا گیا کہاجا نک میرا پیرپھسلااور میں نیچےگریژاجس کی وجہ سے سرمیں شدید چو ہے آ گئی، گھروالے دوڑے اور مجھے اٹھا کر جار یائی پرلٹاد یا بے تحاشہ زخم سے خون نکل رہا تھااعلیٰ حضرت کواس حادثہ کی خبر دی گئی ،آپ بھی اندرتشریف لائے اتنے میں گھر کی خادمہ نے ہماری دادی جان سے کان میں کہا کہ بڑے مولانا (اعلی حضرت) دھوکہ شاہ سے جحت کررہے تھےوہ ناراض ہوکر چلے گئے،اس لیئے بیحادثہ پیش آیا،اعسلی حضرت رضى الله تعالى عنه كى والده ما جده بهت ناراض ہوئيں اور غصے ميں كہنے لگيں كتم سى بھى پيرفقير سے الجھ جاتے ہوديكھومصطفیٰ رضا كاكيا حال ہوگيا، بيدھوكہ شاہ كى ناراضکی کا نتیجہ ہے،اعلیٰ حضرت نے سرجھکائے ہوئے ماں کوجواب دیا کہ ما درمہر بان س لیجے احدرضاوہی کہتا ہے جوش ہے کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہسیں کرتا، ایک مصطفیٰ رضانهیں ہزاروں بیٹے عظمت مصطفیٰ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہیں ،اعلیٰ حضرت نے بہکہااور پھر بھا ٹک میں جا کر بیٹھ گئے اور حسب سابق لوگوں کے سوالوں کے جوابات اسی انشراح کے ساتھ عنایت فرماتے رہے کسی کواس حادثہ کی ہوابھی لگنے نہیں دی، اتنے میں پھردھو کہ شاہ آ گئے اور کہاالسلام علیم مولوی صاحب جوتم نے کہاوہ ی حق ہے حضور کی حکومت زمین وآسان ہر جگہ ہے، جاؤمصطفیٰ رضا کو پچھنہیں ہوگا،،اتنا کہہ کردھوکہ شاہ چلے گئے، دودن میں میرازخم بھی ٹھیک ہو گیا بیاسی زخم کا نشان ہے۔ تبصرهُ فقب ربرقصهُ دليز بر: \_ مذكوره بالاوا تعه سے چند باتيں ذہن میں آئیں جن کوذ کر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں ،سب سے پہلی بات بہ بجھ میں آئی کہ مجد دوقت اینے زمانہ میں مرجع خلائق ہونے کے ساتھ اس زمانہ کے تمام علم اء کرام واولیاءعظام کا مقتداءوامام ہوتا ہے،خواہ وہ سالکین میں سے ہوں یا مجذوبین میں سے

ہوں،سباس کی بارگاہ سے فیض پاتے ہیں، کیونکہ وہ شریعت وطریقت کے عسلوم ورموز کاما ہروعارف ہوتا ہے،اس کے علم ونظر کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے، جہاں بڑے بڑوں کے ذہن کی پہنچے نہیں ہوتی۔

دیکھئے دھوکہ شاہ کی نظراوران کاعلم جس حقیقت کونہ پاسکا مجد دز ماں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نے اپنے خدا دادعلم وعرفان کے نورسے دھوکہ شاہ کی نگا ہوں کے آگے پر جبور ہوگئے کہ'' مولوی صاحبتم نے جو کہا وہی حق ہے''

حضور ماللي الله كي حكومت زمين وآسان ميس مرجكه ها، وللدالحمد،

دوسری بات بیجی معلوم ہوئی کہ امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے عشق رسول اور تصلب فی الدین کا امتحان تھا جس میں ہمارے امام پورے طور پر کامیاب ہوگئے، اسپنے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش تک نہ آنے دی ، ایسے کر بناک وقت میں امام احمد رضانے اپنی ما درم ہر بان کو جو جو اب دیا ہے وہ آپ کے عشق رسول میں سرشاری اور فنا ئیت کی کھلی دلیل ہے، ما درم ہر بان ایک مصطفیٰ رضا نہیں ہزاروں مصطفیٰ رضانہ بی ہزاروں مصطفیٰ رضانہ بی فرمایا ۔

کروں تیرےنام پہ جاں فدانہ بس ایک جاں دو جہاں وندا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروروں جہاں نہیں

گویاسیدناامام احمدرضاعلیہ الرحمہ اپنے اس ایمانی کردار سے لوگوں کو حدیث پاک لا یُوْمِنُ اَّحَدُ کُمْ حَقَّی اَ کُوْنَ اَّحَبَ اِلَیْهِ کَا مُمَلی تفیر سمجھار ہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوسکتا جب تک کہ حضور اکرم جان عالم ملا اللہ اس کے نزد یک اس کے مال باپ، آل واولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے مانے والو! آؤاورا ہے امام کے حسن کردار کا جلوہ دیکھو

اور درس عبرت حاصل کرو۔

تیسری بات بہ ہے کہ مجذوب جذب کی کیفیت میں بھی عظمت رسول کا الیائے کہ تعلق سے جب کچھ بواتا ہے تو بہت مختاط ہوکر بواتا ہے، دھو کہ شاہ نے بینیں کہا کہ حضور کی حکومت آسان میں نہیں ہے، اگر بہ کہتے تو حقیقت کا انکار لازم آتا، ایسا کہنے کے بچائے انہوں نے بہا کہ حضور کی حکومت ہم کوآسان میں نہیں معلوم ہوتی، اس کے بچائے انہوں نے بہا کہ حضور کی حکومت ہم کوآسان میں نہیں معلوم ہوتی، اس کہنے میں انہوں نے اپنی معلومات کی نفی کا اظہار کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کا کسی چیز کے بارے میں نہ معلوم ہونا اس چیز کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے مگروہ چیز حقیقت مسیں موجود ہوتی ہے، کیونکہ عدم علم عدم ھی کو لازم نہیں،

مار ہر ہ شریف کے مجذوب کا ارسٹ و: ۔ فقیرراقم الحروف محمد مجیب اشرف رضوی جب بر بلی شریف دارالعلوم مظہراسلام میں زیرتعلیم تھااس وقت مار ہرہ کے شریف کے رہنے والے ایک مجذوب بزرگ جونسباً سید تنے اور خانوادہ مار ہرہ کے سریف کا کیا نام تھا معلوم نہیں لوگ ان کوسید صاحب کہتے سادات سے تعلق رکھتے تنے ،ان کا کیا نام تھا معلوم نہیں لوگ ان کوسید صاحب کہتے ہے ، وہ بھی بھی بر بلی شریف تشریف لا یا کرتے تنے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ ان کا بہت احترام فرماتے تنے ، مکان کے اندر سے خود کھا نالاتے اور اپنے پاس بیشے اگران کو کھا نا کھلاتے تنے ، گلاس میں پانی بھر کر پیش فرماتے تنے ، اور روائلی کے وقت کے ہونڈر بھی پیش فرماتے تنے ، گلاس میں پانی بھر کر پیش فرماتے تنے ، اور روائلی کے وقت کے ہونڈر بھی پیش فرماتے تنے ، گلاس میں پانی بھر کر پیش فرماتے تنے ، اور روائلی کے وقت کے ہونڈر بھی پیش فرماتے تنے ۔

یمی بزرگ ایک روز اچا نک بریلی شریف تشریف لائے ،اس وقت حضور مفتی اعظم علیه الرحمه کہیں باہرتشریف لے گئے تھے،اس لیئے حضرت قبلہ کی بیٹھک بندتھی، بیٹھک کے باہر چبوتر سے پر آ کر سیدصا حب پالتھی مار کر بیٹھ گئے،اتفاق سےاس وقت میں بھی وہاں پہنچ گیا اور اندر سے حضرت والا کے داما دحضرت ساجد میاں صاحب قبلہ

نماز جنازہ کے لئے مجذوب کی وصیت: ۔ اسی زمانے کی بات ہے بریلی شریف میں ایک مجذوب سے ، لوگ انہیں ' ذرہ شاہ ' کہتے سے ، شہر سے باہر سنسان علاقوں میں گھومتے پھرتے رہا کرتے سے ، لوگوں سے ملنا پندنہ میں کرتے ہے ، انفاق سے کسی کی ملاقات ہوگئ تو ہوگئ ، البتہ بھی بھی دوڈھائی ہجرات میں شہر کی گلی انفاق سے کسی کی ملاقات ہوگئ تو ہوگئ ، البتہ بھی بھی دوڈھائی جرات میں شہر کی گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے نظر آ جا یا کرتے سے ، اور فجرسے پہلے شہر سے باہر سے جایا کرتے سے ، اور اعلی حضرت رضی کرتے سے ، شہر میں جب بھی آتے محلہ سودا گران ضرور جاتے ، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاریا کی طرف منہ کر کے سلام پیش کرتے اور فور آروانہ ہوجاتے اللہ تعالی عنہ کے مزاریا کی طرف منہ کر کے سلام پیش کرتے اور فور آروانہ ہوجاتے

سے، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے معتقدوں سے وصیت کرتے ہوئے فرما یا کہ' میرے جنازہ کی نماز مصطفیٰ میاں پڑھا نئیں گے' اس وصیت کے دوسرے دوز آپکا انتقال ہوگیا، جب حضور سیدی مفتی اعظم علیہ الرحمہ کواس کی اطلاع دی گئی تو حضرت تشریف لے گئے اور ذرہ شاہ علیہ الرحمہ کے جنازہ کی نماز پڑھائی ، فقیر راقم الحروف دوباران کی زیارت سے مشرف ہوا۔

سیرصاحب مجذوب: بریلی شریف میں پرانے شہر کر ہے والے ایک سید صاحب مخذوب المحالات میں برائے شہر کر ہے والے ایک سید صاحب شے غالبان کا نام سیرعبدالرحن تھا، بڑے نیک صوم وصلوۃ کے پابند خاموش طبیعت شے، سرپر لکھنوی دو پلیا ٹوپی ، سفیدل کارند، چوڑ رے پائینچ کا پاجامہ زیب تن کیا کرتے شے، ذرہ شاہ کے انتقال کے بعدا چا نک ان پرجذب کی کیفیت طاری ہوگی، نتیجہ یہ ہوا کہ گھر بارسب کچھ چھوڑ کرشہر میں ادھرادھر گھوتے پھرتے رہا کرتے شے، نہ کسی سے بچھ جھوڑ کرشہر میں ادھرادھر گھوتے پھرتے رہا کرتے شے، نہ کسی سے بات کرتے نہ بی کسی سے بچھ مائتے، اگر کسی نے بچھ پیش کیا تو قبول کرلیا کرتے شے، ان کامعمول تھا کہ جب حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اپنی بیشک میں تشریف فرما ہوتے تو باہر آکر چپ چاپ کھڑے ہوجاتے حضرت والا اس زمانہ میں تشریف فرما ہوتے تو باہر آکر چپ چاپ کھڑے ہوجاتے حضرت والا اس زمانہ میں ایک رویب عطافر ماتے ، سیرصاحب لیکر جلے جاتے۔

ان کی عادت تھی کہ راستہ چلتے چلتے کسی مسجد میں تشریف بیجائے ، ہین ڈیپ سے پانی لوٹے یا بالٹی میں بھرتے اور کھڑے کھڑ ہے ہمر پرڈال لیا کرتے تھے ، سخت سے سخت سردی کے موسم میں بھی ایسا ہی کیا کرتے نہ ٹوپی سرسے اتار نے نہ کرتا پھر انہیں بھیگے کپڑوں میں مسجد کے کسی حصے میں کھڑے بوجائے اور بڑی تیزی کے ساتھ نمازیں پڑھانا شروع کرتے دیں منٹ میں پندرہ بیں رکعتیں پڑھالیا کرتے تھے ، بھی کمٹر سے مسلسل پڑھتے جاتے تھے ، یہاں تک کہ بھیگے کپڑے سے سوکھ جاتے تھے ، یہاں تک کہ بھیگے کپڑے سوکھ جاتے تھے ، یہاں تک کہ بھیگے کپڑے والا کے سوکھ جاتے تھے ، دن میں کئی بارایسا کرتے تھے ، شام کا کھا نا ہمیشہ حضرت والا کے سوکھ جاتے تھے ، دن میں کئی بارایسا کرتے تھے ، شام کا کھا نا ہمیشہ حضرت والا کے

مکان پرآ کر کھاتے اور وہیں سہ دری میں سوجاتے ، جب جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئے تواسی سہ دری میں مستقل قیام فر مالیا اور وہیں وصال ہوا۔

حضور مفتی اعظم اور منصور بابا: - تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین نا گیوری علیه الرحمه کی ذات بابر کات مختاج تعارف نبیس، مندوستان کے مجذوب اولیاء کرام میں آپکامر تبہ بہت بلند ہے، حضرت باباصا حب علیه الرحمہ جذب کی حالت میں ہونے کے باوجو دعلاء شریعت اور مشائخ طریقت کا بہت ادب و سنر ماتے تھے، بابا صاحب کے دیکھنے والوں کی زبانی میں نے خود سنا ہے کہ جب کوئی عالم دین حضرت کی ملاقات کے لئے تشریف ہیجاتے تو باباصا حب پہلے ہی سے کہنا شروع کردیے کہ ملاقات کے لئے تشریف ہیجاتے تو باباصا حب پہلے ہی سے کہنا شروع کردیے کہ دارے بھا گوشریعت والا آ رہا ہے، اگر ستر کھلار ہتا فوراً ڈھانب لیتے تھے۔

باباصاحب بھی بھی نا گیور کے راجہ رکھوکی شاہی بھی میں سوار ہوکر شہرکا چکرلگایا

کرتے ہے، بھی کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی جب آپ محلہ شطر نجی پورہ

بڑی مسجد کے پاس سے گذرتے تو بھی سے انز جاتے اور سر جھکائے ادب کے ساتھ
پیدل چلنے گئے جب بچھ دور پہنچتے بھر بھی میں سوار ہوتے بیاس لیئے کہ یہاں حضرت
سیدنا سیر محمود بغدادی قیام پذیر سے جوز بردست عالم شریعت اور شیخ طسر یقت سے،
آپ کا مزار مقدس بڑی مسجد شطر نجی پورہ میں آج بھی زیار سے گاہ عسام وخواص
موجود ہے اور باباصاحب کا مزاریر انوار تاج آباد شریف میں مرجع خلائق ہے۔

حضرت بابا تاج الدین علیه الرحمه کے وصال کے بعد نا گپور کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی مجذوب صفت شخصیت ظاہر ہوتی رہی ہے اسی سلسلہ مجذوبین کی ایک کڑی منصور بابا بھی ہیں، جوعرصہ تک باحیات رہے اور خلق خداان سے فیض حاصل کرتی رہی بات بالکل نہیں کرتے تھے صرف ہوں، ہاں اور اشاروں سے کام لیستے تھے، چائے، یان اور سگریٹ بہت شوق سے استعال کرتے تھے، گرمی سردی ہرموسم میں اکثر ایک لنگی

پہنے رہتے تھے اور اوپر کا حصہ کھلا رہتا تھا، ہر دوسرے تیسرے روزسسر پراسسترا پہنے رہتے تھے بال بالکل بڑھنے ہسیں دیتے تھے، منصور با با کا رنگ ڈھنگ۔ عجیب تھاان کی ہرا دا بیاری انکا ہرا نداز نرالا بھت، اللہ تعالی ہی ان کے احوال کونوب جانتا ہے کہ وہ کیا تھے۔

ہمیشہ میں نے بید یکس کے حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ جب بھی نا گپور تشریف لاتے تو منصور بابا اتناخوش ہوجاتے ، جیسے ان کی عید کا دن ہے ، اور حضرت والا کی قیام گاہ کے اردگر د مہلتے رہتے ، اور آنے جانے والے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت کی قیام گاہ کی طرف اشارہ کر کے گویا حکم دیتے کہ جاکرائی زیارت کرو، اگر کوئی نہ جاتا تواس کودھکا دیکر بھگاتے اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے۔

ایک مرتبہ حضرت العلام مفتی عبدالرشید خاں صاحب بانی جامعہ عربیداسلامیہ نا گورعلیہ الرحمہ کی دعوت پر جامعہ کے سالانہ وستار بندی کے اجلاس میں شرکت کیلئے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نا گیورتشریف لائے ، آپی تشریف آوری کے روز جہاں ریلو ہے اسٹیشن پر مریدین معتقدین سینکٹروں کی تعداد میں موجود سے وہیں منصور بابا بھی تشریف فرما ہو گئے سے اور پلیٹ فارم پر ادھرادھر بھا گ۔ دوڑ کرر ہے سے جیسے اپنے آنے والے معزز مہمان کے اعزاز میں کسی خاص تیاری میں معروف ہیں ، جیسے اپنے آنے والے معزز مہمان کے اعزاز میں کسی خاص تیاری میں معروف ہیں ، دور کھڑے نو الے معزز مہمان کے اعزاز میں کسی خاص تیاری میں معروف ہیں ، دور کھڑے دور کھڑے کیا ورحضرت قبلہ پلیٹ فارم پر آکر کھڑے ہوئے اس وقت منصور بابا کود کھے کرحضرت قبلہ مسکرائے اور سلام میں بیٹھنے کیلئے گاڑی کے پاس آئے تو منصور بابا کود کھے کرحضرت قبلہ مسکرائے اور سلام کیا ،منصور بابا نے حضرت کو کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا ،حضرت کار میں بیٹھ گئے اور فر ما یا ان کو بھی بیٹھا لیجئے گر بابا نے بیٹھنے سے انکار کردیا ، وہاں سے حضرت والاا پنی قیام گاہ جامعہ عربیۃ تشریف لائے تو دیکھا گیا کہ منصور بابا پہلے سے بہاں موجود ہیں اور کار کا جامعہ عربیۃ تشریف لائے تو دیکھا گیا کہ منصور بابا پہلے سے بہاں موجود ہیں اور کار کا جامعہ عربیۃ تشریف لائے تو دیکھا گیا کہ منصور بابا پہلے سے بہاں موجود ہیں اور کار کا جامعہ عربیۃ تشریف لائے تو دیکھا گیا کہ منصور بابا پہلے سے بہاں موجود ہیں اور کار کا

دروازه خود کھول کر حضرت قبلہ کو پنچا تر نے کا اشارہ کیا، جس دن نا گپور سے حضرت کی روائی تھی بابا منصورصا حب بہت افسر دہ نظر آرہے تھے، اسلیشن جانے کیلئے جب حضرت کار میں بیٹے تومنصور بابا کار کے آگے اس طرح آ کر کھسٹر ہے ہو گئے گویا حضرت قبلہ کو جانے دینا نہیں چا ہے تھے، حضرت نے فرمایا ان سے کہد دیجئے کہ ہم مخترت قبلہ کو جانے دینا نہیں چا ہے تھے، حضرت نے فرمایا ان سے کہد دیجئے کہ ہم پھر آئیں گے جسے ہی حضرت نے بیفر مایا بابا آ گے سے ہٹ کر کنار سے کھڑ ہے ہو گئے اور حضرت تشریف لے گئے: ماشاء اللہ مجذوب حضرات بھی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی قدر و منزلت خوب حانے تھے۔

دارالعلوم امجد بید کے سنگ بنیا دکاروحانی منظر: فقیرراتم الحروف محر مجیب اشرف رضوی نے کیم ذوقعدہ ۱۹۸۵ همطابق ۲۲ رفر وری ۱۹۹۱ء چہارشنبه (بدھ) کے روز دارالعلوم امجد بینا گپورقائم کیا، شروع میں تین ماہ دارالعلوم امجد بیہ بڑی مسجد منطرخی پورہ نا گپورا ستانہ حضرت سیدنا بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی پرحپلا پھرایک سال تک مسجد کھدان تعل صاحب چوک میں درس وتدریس کا سلسلہ جاری رہااس کے بعدگا نجہ کھیت چوک پر کرایہ کا مکان کیکر دارالعلوم کواس میں منتقل کردیا گیا، پھراسس کرائے کے مکان سے متصل جناب الحاج شیخ عبدالسبحان صاحب مرحوم فرو سے مرچنٹ رئیسس اعظم نا گپورکا ایک پلاٹ تھا جس کوان کے صاحب زادگان نے دارالعلوم کیلئے بلا معاوضہ دیدیا رائے میں اسی پلاٹ پر دارالعلوم امجد بیری عمارت کا مناب دارکھا گیا۔

سنگ بنیاد کی تقریب کو برکت وزینت بخشنے کے لئے حضور سیدی سرکاری مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان اور حضور بربان ملت مفتی بربان الحق صاحب علیہ الرحمہ کو زحمت دی گئی تھی ، دونوں حضرات وقت مقررہ پرتشریف لائے ، سنگ بنیاد کی تقریب بڑی شان وشوکت کے ساتھ منائی گئی ، مقامی علماء کرام ، ائمہ مساحب داور معززین شہر

بڑی تعداد میں شریک ہوئے ، دونوں بزرگوں کی شرکت نے جلسہ کونو روکھہت سے
معمور کردیا ہر طرف نور ہی نور نظر آرہا تھا، جلسہ کا وقت صبح دس ہجے سے دو پہرایک ہج
تک تھا، دس سے گیارہ ہج تک قراً ست، نعت خوانی اور تقریری پروگرام چلا، ٹھیک
گیارہ ہجے دونوں بزرگوں کے دستہائے مبارک سے سم سنگ بنیا دادا کی گئی، اس وقت
منصور بابا بھی تشریف لائے اور دونوں بزرگوں کے بعد منصور بابانے ہاتھ میں کودال
لی اور زور سے زمین پر مارا پھروہاں سے نگل کر مڑک پرآگئے،

سنگ بنیاد کے بعد حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے جیب سے پچیس روپے نکال کر حضرت العلام مفتی غلام مجمد صاحب قبلہ کوعنایت فرمائے اور ارسٹ او فرمایا کہ بیمیری طرف سے دار العلوم کی تعمیر کے لئے ہے، اس کے بعد حضور برہان ملت علیہ الرحمہ نے پندرہ روپے عنایت فرمائے اس کے بعد حاضرین کی طرف سے امدادی رقم آئی شروع ہوئی، اچا تک منصور بابا مجمع کو چیر تے ہوئے تشریف لائے اور دورروپے کا نوٹ حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ سیسری طرف سے ہے، حضرت والامنصور بابا کی اس پیاری ادا کود کی کے کم سرک اے اور حضرت مفتی غلام محمد صاحب سے فرمایا لیجئے ان کا چندہ بھی آگیا، اس طرح بیالیس روپے کی گرانفذررقم تین بزرگوں کی عطا کردہ دار العلوم امجد بیہ کے تعمیری فنڈ میں حاصل ہوئی ولئے الحد علی ذلک، میراخیال ہے کہ دار العلوم امجد بینا گپور ہندوستان کا واحد خوش نصیب ادارہ ہے جس کے تعمیری فنڈ میں دوسا لک اور ایک مجذوب بزرگ

سنگ بنیاد کی رسم کوادا کرنے کے بعد فقیرراقم الحروف نے مخضراً دارالعلوم امجد بینا گپور کے قیام کی ضرورت اوراس کے اغراض ومقاصد کو بیان کیا،اس کے بعد حضرت العلام مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ نے تفصیل کے ساتھ علم دین کی فضیلت و

ضرورت پروشیٰ ڈالتے ہوئے دارالعلوم امجد سے آئندہ منصوبوں کو بیان فرمایا، پھر حضور سرکار برہان ملت علیہ الرحمہ نے دعائیہ کلمات سے نوازا، اورارا کین ادارہ اور ادارہ اور الاکھوم کے قیام پرمبار کباد پیش فرمائی اورلوگوں کو ادارہ کی ناگہور کے سی مسلمانوں کو دارالعلوم کے قیام پرمبار کباد پیش فرمائی اورلوگوں کو ادارہ کی امداد کی طرف تو جدلائی، اس کے بعد ساڑھے بارہ بچصلاۃ وسلام ہوا، آخر میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے رفت آمیز دعاء فرمائی، حضرت نے دعائیہ کلمات میں خاص طور سے فرمایا ''الہی اس دارالعلوم امجد بیکومسلک حقہ مسلک اہل سنت کا مضبوط قلعہ بنادے، الحمد للداس مقبول دعاء کا بینتیجہ ہے کہ الجامعة الرضو سے دارالعلوم امجد بینا گروصو بیم مہاراشٹر کے علاوہ مدھیہ پردیش، چھتیں گڑھ، اڑیہ، آئد مسلک اہلسنت یعنی مسلک اعلیحضر سے کا واقعی مضبوط قلعہ ہے، اللہ تعالی الے جبیب لبیب سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ مضبوط قلعہ ہے، اللہ تعالی الے جبیب لبیب سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ میں اس ادارہ کے فیضان علمی کو بمیشہ جاری وساری رکھے اور حاسد بین کے نگاہ بدسے مخفوظ فرمائے آمین۔

مرید کرنے کا طریقہ: ۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس مرید ہونے والے مرد ہوتے توان کوسا منے بٹھاتے اور عورت ہوتی تواس کو پردہ میں بیٹھنے کا حکم فرماتے ، بھی کسی عورت کو بے پردہ مریز بیس فرماتے ، مسرید ہونے والوں سے فرماتے دوز انواس طرح بیٹھ وجیسے قعدہ میں بیٹھنے ہو، پھرفاتحہ پڑھ کرمشائ خلا سلمالیہ قادر بیرکا تیرضویہ کی ارواح طیبات کوالیس ال ثواب کرتے ، اگر مرید ہونے والاایک شخص ہے تواس کے داہنے ہاتھ کواپنے داہنے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کو اپنے اور اگر کئی لوگ بیں تو بڑا رومال یا کوئی کیڑا بھیلا دیتے اور فرماتے کہ بایاں ہاتھ کیڑے اور کے بینچ رکھ کراسس پردا ہنا ہاتھ رکھواسی طرح عور توں کے ہاتھوں میں کیڑا پر ایکراد سے پھر کلمات خیر کی تلقین فرماتے

## كلمات تلقين: \_

بِسْمِ اللهِ الرَّحُنْنِ الرَّحِيْمِ، لَا اللهَ الرَّاللهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا اَللهُ يَا رَحِيْمُ، دِلِ مَا رَا كُنْ مُسْتَقِيْمُ، تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا اَللهُ يَا رَحِيْمُ، دِلِ مَا رَا كُنْ مُسْتَقِيْمُ، بِعَقِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، يَا اللهُ يَا رَحْبُنُ يَا رَحِيْمُ يَا لَطِيفُ يَا كُورُ يَا حَقَّى يَا هَادِئُ يَا مُبِيْنُ، يَا اللهُ يَا رَحْبُنُ يَا رَحِيْمُ،

میں تو بہ کرتا ہوں رمیں تو بہ کرتی ہوں (عورت کے لئے)، اپنے گنا ہوں سے میری
تو بہ تبول فرما، نیکیوں کی تو فیق دے برائیوں سے بچاشر بعت پر حیا ، اہل سنت کے
ہذہب پر قائم رہونگار ہوگی (عورت کے لئے)، بد نہ بہوں سے بچتار ہوں گار ہوں
گی (عورت کے لئے)، نما زروزے ہر فرض ہروا جب کواللہ کی تو فیق سے ان کے
وقت توں پر ادا کرتا رہوں گار کرتی رہوگی (عورت کے لئے)، گن ہوں سے
بچتار ہونگار پچتی رہوگی (عورت کے لئے)، خاص کر جھوٹ، فیبت، بدی، بد فہ بہ کی
صحبت، گانے بجانے سے دور رہونگار ہوگی (عورت کے لئے)، عور توں سے مزید یہ
کہلواتے نامجرم کے سامنے بے پر دہ آنے سے بچتی رہوں گی، چرفر ماتے، میں نے
اپنا ہاتھ بیران بیر، بیر دسکیر بڑے بیرصا حب، سیدنا غوث اعظم، شخ عبدالقا در جیلائی
محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اللی مجھے فوث پاک ہے سے
مریدوں میں، غلاموں میں رکنیزوں میں (عورت کے لئے) قبول فرما قیامت کے
دن ان کے گروہ میں اٹھا، آمیوں یا دب العلہ بین۔

ہوتے تو "قُلُوْ بَهُمَا" ایک عورت کے لئے "قَلْبَهَا" اور دو کے لئے "قُلُو بَهُمَا" اور تین یا تین سے زائد کے لئے "قُلُو بَهُنَّ " فرماتے تھاس کے بعد، وَصَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ مَدِيدِ ذَا وَمَوْلَيْنَا مُحَبَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْهِ مَدِيدِ ذَا وَمَوْلَيْنَا مُحَبَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّهُ بِرَحْمَةِ لَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْهِ مَدِيدِ فَالَّهُ وَمَوْلِيْنَا مُحَبَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّهُ بِرَحْمَةِ لَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْهِ الرَّاحِبِيْنَ، بِرُهُ مَرَدونُوں ہاتھوں کومنہ بر پھیرلی کرتے تھے، اگر شیرینی ہوتی تواس میں سے پھیٹیرینی لانے والے کودیکر فرماتے آپ وَوری کوا یَا ہُوں کو دینا ہوتا توشیرینی لانے والے سے اجازت لیک ورسروں کو عنایت فرماتے، اس لئے کہ تقویٰ اورا حتیاط شرعی کا نقاضہ ہی ہوتا ہے دوسروں کی ملک میں بلا اجازت ما لک تصرف نہ کیا جائے، جبکہ تبرک اسی لئے ہوتا ہے دوسرے کی ملک میں بلا اجازت ما لک تصرف نہ کیا جائے، جبکہ تبرک اسی لئے ہوتا ہے کہ ورسرے کی ملک میں بلا اجازت ما لک تصرف نہ کیا جائے، جبکہ تبرک اسی لئے ہوتا ہے کہ ورسرے کی ملک میں بلا اجازت ما لک تصرف نہ کیا جائے، جبکہ تبرک اسی لئے ہوتا ہے کہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے ، گر حضرت والا یہاں بھی احتیاط فرماتے تھے۔

## مچھ یادیں کچھ باتیں

الله رسے تیری قدرت: حضرت العلام مفتی غلام محمہ خانصاحب قبلہ ہر سال ۱۰ ارشوال المکرم کونا گپور میں بسلسلہ جشن ولادت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضارضی الله تعالیٰ عندایک عظیم الشان جلسہ کا اہتمام فرما یا کرتے تھے، یہ جلسہ مومن پورہ جامع مسجد کے گراؤنڈ میں ہوا کرتا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور دراز علاقوں سے شریک ہوا کرتے تھے، اس تاریخی اجلاس میں ملک کے مقدر علاء کرام ومشائخ عظام کو مدعو کیا جاتا تھاء ۱۹۲۲ ہے میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اور حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ ان دو ہزرگوں کوشرکت کی زحمت دی گئی دونوں حضرات نے کرم فرماتے ہوئے اپنی منظوری سے نوازا۔

چنانچه وقت مقرره پربیا جلاس حضور مفتی اعظه معلیه الرحمه کی سر پرستی اور حضور محدث اعظم علیه الرحمه کی صدارت میں منعقد ہوا، مقررین حضرات نے امام احمد رضا

رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلوؤں اور آپ کے تجدیدی کارناموں پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، اس اجلاس میں مفکر اسلام حضر سے مولا ناقمر الزمال صاحب اعظمی بھی تشریف لائے تھے، اس میں علامہ نے جوتقریر کی وہ حاصل جلسہ تقریر تھی، اور آخر میں حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ کا خطبہ صدارت اور حضور مفتی اعظم کے دعائی کھمات پر جلسے کا اختیام ہوا۔

دوسرے دونہاؤڑہ مبئی میل سے دونوں بزرگوں کو مبئی جاناتھا، دونوں حضرات کے مریدین ومعتقدین کی کثیر تعداداسٹیشن پرجمع ہوگئی،ٹرین آ دھا گھنٹہ لیسٹے تھی، پلیٹ فارم پر بنی ہوئی ایک بینج پر دونوں حضرات تشریف فرما تھے، اچا نک سامنے سے ساٹھ پینسٹے سال کاغیر مسلم مخص گزرا جو بہت موٹا تگڑا تھااس کی تو ند کافی سے زیادہ باہر منکی ہوئی تھی، حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ کی اس پر نظر پڑی فور آبر جستہ فرما یا ''اللسہ رے تیری قدرت روح لاغر پر اتنی بڑی عمارت' آپ کا خوبصورت بامعنی جملہ س کر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ مسکرا دیئے اور فور آبر جستہ فرما یا '' روحِ لاغر کی قسید، قسید حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ مسکرا دیئے اور فور آبر جستہ فرما یا '' روحِ لاغر کی قسید، قسید احترازی ہے'' سبحان اللہ مزاح کا کتنا یا کیزہ ذوق ہے۔

اہل علم باذوق حضرات اس سے بہت مخطوظ ہوئے ہو نگے گر بہت سے لوگوں کے بلیے بچھ بیس بڑا ہوگا۔ اس لئے اس کی تھوڑی تشریح کر دینا مناسب ہوگا، پہلی بات بہہ کہ حضور محدث اعظم سید محمد جیلانی اشرنی بچھوچھوی علیہ الرحمہ خود بھی جسمانی اعتبار سے محمن کامل، سے مجم وشخیم بھاری بھر کم شخصیت کے مالک تھے، اور روحانی اعتبار سے مومن کامل، عالم شریعت اور عظیم شنخ طریقت تھے، ایسے حضرات کی روح لاغر نہیں بلکہ قوی تر ہوتی عالم شریعت اور کافر کی روح لاغر اور کمزور ہوتی ہے، لاغر روح پرجسم کی اتنی بڑی ممارت کا قائم رہنا جرت کی بات ہے، اس لئے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے فر ما یا کہ حضرت نے روح لاغر کہمکر اپنے کو بچالیا۔ جولفظ ایک جیسی دو چیزوں میں فرق وا متیاز پیدا کرد ب

اس لفظ کو قیداحترازی کہتے ہیں۔

مفتی اعظم اور مولا نا جھر جھری: ۔ حضرت مولا ناحسن خاں جھر جھری ، پیشاور مقام جھر جھرے رہے والے تھے، اس لئے ان کو جھر جھری کہاجا تا تھا، ان کی تعسیم مقام جھر جھر کے رہنے والے تھے، اس لئے ان کو جھر جھری کہاجا تا تھا، ان کی تعسیم لا ہور میں ہوئی تھی ، اچھے واعظ تھے، فارسی زبان کے ماہر تھے، مثنوی شریف، دیوان حافظ وغیرہ کے ہزاروں اشعار زبانی یا دیتے، ماشاء اللہ آواز بہت پسیاری اور پرسوز تھی ، مثنوی شریف خوب پڑھتے تھے ان کو اقبالیات سے بڑالگاؤتھا بانگ در ااور بال جبرئیل کے حافظ تھے، اس کے علاوہ بہت سے خوبیوں کے مالک تھے، غرض کہ آپ جبرئیل کے حافظ تھے، اس کے علاوہ بہت سے خوبیوں کے مالک تھے، غرض کہ آپ کی شخصیت دلدار، مزیدار اور صدا بہارتھی ان کی ہمجلس گل گلزار ہوتی تھی۔

حضرت مولا نا جمر جمری صاحب تقسیم مندسے پہلے ہی را پُور آ کر آباد ہوگئے اور سے، جب نا گپور میں جامعہ عربیہ اسلامیہ قائم ہوا تو آپ اس سے متعلق ہوگئے اور آ خرعمرتک جامعہ عربیہ نا گپورسے متعلق رہے، حضور سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے حضرت والا بھی ان سے عبت فرماتے تھے، جب بھی مولا نا حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوتے حضرت قبلہ ان کود بکھر کمسکرا دیتے اور اپنے پاس بٹھاتے ،اگروفت مناسب ہوتا توان سے نعت سنانے کی فرمائش کرتے ، اور مولا نا بھی مثنوی شریف ، بھی مولا نا جامی ، حافظ شیرازی اوراعلی حضرت کا کلام سناتے ،مولا نا جب کلام سناتے ،مولا نا جب کلام سناتے ،مولا نا جامی ،حافظ شیرازی اوراعلی حضرت کا کلام سناتے ،مولا نا جب کلام سناتے ،مولا نا جامی ،حافظ شیرازی اوراعلی حضرت کا کلام سناتے ،مولا نا جب کلام سناتے ،مولا نا جب کلام سناتے تو محفل پر کیف طاری ہوجا تا۔

ایک بارعرس سلامی کے موقعہ پر مولا ناحسن خال صاحب جبلپور پہنچ، اسس و تت حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ بھی وہیں تشریف فر ماضے بعد نماز عصر مولا نا جمر جمری صاحب حضرت قبلہ کی ملاقات کی غرض سے آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے، اس وقت وہاں پر حضرت برہان ملت، شارح بخاری استاذ گرامی مفتی محمد شریف الحق صاحب اور حضرت العلام مفتی محمد رضوان صاحب قبلہ مفتی اندور بھی تشریف فر ماتھ، حضرت قبلہ

بر ہان ملت علیہ الرحمہ نے مولا ناسے پچھسنانے کی فرمائش کی اس وقت مولا نانے حضرت مولا ناجامی علیہ حضرت مولا ناجامی علیہ الرحمہ المام علیہ الرحمہ اتناروئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہوگئی، اس غزل کے تین اشعار مجھے یا درہ گئے ہیں ملاحظ فرمائیں ۔

ہردم آئی ہم بردرت بادیدہ خونبارخویش تاطفیل دیگرال بنما یم رخسارخویش دیدنت دشوار ونہ دیدن ازاں دشوار تر چرکنم پیش کہ گویم قصہ دشوارخویش برم وصلت جائے پاکان ست من ایشال منم چوسگانم جائے دہ درسائے دیوارخویش

ترجمہ:۔(۱) یارسول اللہ آپ کے دراقدس پر ہر بارا پی خون برساتی آنکھوں کے ساتھ حاضر آتا ہوں، تاکہ دوسروں کے طفیل اپنا چبرہ آپکود یکھاسکوں،

(۲) آپکادیدار بہت مشکل ہے اور نہ دیکھنا اس سے زیادہ دشوار ہے، اب میں کیا کروں اپنی دشواری کا قصہ کس کے سامنے بیان کروں ،

(۳) یارسول اللہ آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنا بڑے بڑے پاکبازلوگوں کا مقام ہاور میں ان لوگوں جیسے اتو ہوں نہیں ،بس إتنا کرم فرمادیجئے کہ مجھ جیسے کتے کو اپنی دیوار مقلاس کے سابی میں تھوڑی جگہ عنایت فرمادیں ، (اللہ اکبر) ۔ جب مولانا حسن خان صاحب اشعار سنا چکے تو حضرت نے مولانا کو بہت دعا میں دیں اور دسس رو پے عنایت فرمائے جس کومولانا نے عقیدت سے چوم کر حفاظت کے ساتھا پی شیروانی کے جیب میں رکھ لیا۔

اسی روز بعدنما زعشاء حضور سیدی مفتی اعظم علید الرحمه اور حضور بربان ملت کے

ہمراہ علاء کرام دستر خوان پر کھا نا کھارہے تھاس وقت حضرت مفتی محمد رضوان صاحب قبلہ نے مولا ناحس خاں صاحب جمر جمری کی مدھ بھری مریلی آ واز کے تعلق سے تبھرہ کرتے ہوئے ارشا دفر ما یا کہ اگر مولا ناپردے کی آٹر سے پڑھیں تو دوسری صنف کا گمان ہونے لگے گا۔ اس پر شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب نے دوسرا جملہ چست کیا اور فر ما یا کہ''اگر بیسا منے پڑھتے ہیں تو ایسا گمان ہوتا ہے اگر میس پردہ پڑھیں تب تو یقین ہوجائے گا کہ کوئی اور صنف پڑھ رہی ہے بیس کرسب لوگ مسکرادہ ہے۔

ایک بارحضور سرکارمفتی اعظم علیه الرحمه ناگور تشریف لائے، آپ کا قیام حاجی عبدالکریم نور محرفرم بیس تھا، دات دس بجے کے قریب حضرت مولا ناحسن خال صاحب حضرت والا کی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے، اسوقت حضرت قبلہ تعویذات لکھ د ہے تھے، جب گیارہ ن گئے تو مولا نانے جانے کی اجازت چابی حضرت نے مسرمایا تشریف رکھیے، چونکہ مولا نااس وقت بڑی مسجد شطر فی پورہ بیس امام بھی تضیح کوجلد الشا ہوتا تھااس لیئے تھوڑی دیر بعد پھر جانے کی اجازت طلب کی حضرت نے پھر مولا نا اور ایس ایک مولا نا اور ایس کے اور حاضرین کو بھی بہت برالگا، مولا نا نے فور اسر کا یہ جملہ س کر حضرت قبلہ چونک گئے اور حاضرین کو بھی بہت برالگا، مولا نانے فور اسر نیاز جھکاتے ہوئے انتہائی ادب سے عرض کیا ''حضور! شاعرا ہے محبوب کوظالم شکر اور جفاشعار بی تو کہتا ہے'' اور لوگ برانہیں مائے ، اس تو جیہ کوس کر لوگ مسکر ادیئے اور حضرت نے فرمایا آپ جانا چا ہے بی تو تشریف لیجا ہے، پھر مولا نا نے معذرت پیش کی اور تشریف لیے گئے۔

مر یضول کی عیا دت: \_حضورسیدی سرکارمفتی اعظم علیه الرحمه کی عادت کریمه تقی کهرشته دارول اورمتعلقین میں سے کسی کی طبیعت ناساز ہوتی تو آ ب اسکی عیادت کے لیئے تشریف لیجاتے، ایک بارفقیر داقم الحروف طالب علمی کے ذمانے مسین میرجیوں سے پھل کر گرگیا تھا جس کی وجہ سے سر میں کافی چوٹ آگئ تھی، اس وقت ملو کپور بزرید کی مسجد میں امامت کے فرائفل انجام دے دہا تھا، جب سر کار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو میرے گرنے کی خبر ہوئی تو حضور والانے کرم فرماتے ہوئے فقیر کی عیادت کے لئے تشریف لائے، اس طرح حضرت والا کے ایک مرید سیول اسپتال بریلی میں ایڈ میٹ تھے جب حضرت کو معلوم ہواتو آپ ان کی عیادت کے لئے سیول اسپتال اسپتال اللہ میٹ تھے جب حضرت کو معلوم ہواتو آپ ان کی عیادت کے لئے سیول اسپتال اللہ میٹ تھے جب حضرت کو معلوم ہواتو آپ ان کی عیادت کے لئے سیول اسپتال اللہ میٹ تھے جب حضرت کو معلوم ہواتو آپ ان کی عیادت کے لئے سیول اسپتال اللہ میٹ تھے جب حضرت کو معلوم ہواتو آپ ان کی عیادت کے لئے سیول اسپتال اللہ میٹ کے ۔

ایک مرتبہ حضرت والاسوراسٹ گجرات کے دورے پر تضح حضرت کومعلوم ہوا کہ حاجی عبدالشکور صاحب گونڈل والے کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، حضرت اس وقت پور بندر میں شے فرمایا کل جب راجکوٹ کے لئے جائیں گے تو حاجی عبدالشکور صاحب کور دی گئی، پروگرام بیتھا صاحب کور دی گئی، پروگرام بیتھا کہ پور بندر سے ایسے دفت روائی ہو کہ گونڈل جا کر مغرب کی نماز اداکی جائے، مسگر روائی میں اتنی تا خیر ہوگئی کہ بعدنماز عشاء روائی ہوئی اور گونڈل ساڑھے بارہ ایک جب بختی سے حاجی عبدالشکور صاحب کے بنگلے پر جب ہم لوگ پنچ تو وہاں حساجی صاحب کے علاوہ دوآ دمی اور شے جو حضرت قبلہ کے انظار میں بیٹھے تھے، حضرت قبلہ اندرتشریف لے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی رات کولوگ جمع ہو گئے ۔ حضرت قبلہ کے تعلق سے میرامشاہدہ ہے کہ جہاں بھی تشریف لے گئے اعلان ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو کہ نے کورانہ ہو گئے۔

97 مسال عمر کی بث ارت اوراشارة تصدیق: مه حاجی عبدالشکور صاحب مرحوم حضرت والا کے ہم عمر سے ،اس کئے حضرت قبلہ سے فری ہوکر گفتگو کر لیتے ہے ،

دوران گفتگوحاجی صاحب نے حضرت قبلہ سے عرض کیا کہ حضور آپ کے بڑے بھائی حضرت حجة الاسلام مولا ناحا مدرضاصا حب عليه الرحمه كى ولا دت كس سن مسيس موئى فرمایاس باره سوبیانو <u>به ۲۹۲ با</u> هجری اورعیسوی سنتها <u>۵۸۸ ب</u>ء ، پھرهاجی صاحب نے عرض کیا حضور کی ولادت کس من میں ہوئی منسر مایا ۲۲ ر ذی الحبہ سوال ھ ۱۸رجولائی ۱۸۹۲ء میں،حضرت کاجواب س کرحاجی صاحب نے فوراً کہا کہ بڑے بھائی صاحب کی پیدائش ہجری کےاعتبار سے ۹۲ میں ہوئی اورحضور کی پیدائش عیسوی کے اعتبار سے ۹۲ رمیں ہوئی ،اللہ تعالی حضور کی عمر خوب کمبی فر مائے مگر ہم لوگ۔۔ بیانوے سال کی عمر تک حضور کی طرف سے مطمئن رہیں؟ بین کر حضرت مسکراد ئے، اور ہوا یہی کہ حضرت قبلہ کا وصال بیانو ہے سال کی عمرمسیں ہوا، یعنی + اسلاھ میں ولادت شریف ہوئی اور عبس میں وصال ہوا،اس طرح سن ہجری کے حساب سے کل عمر شریف ۹۲ رسال ہوئی اور جاجی عبدالشکورصاحب مرحوم کی بات جسکی تصدیق حضرت نے مسکرا کرفر مائی وہ سچ ثابت ہوئی اللہ تعالی حاجی عبدالشکورصاحب کی مغفرت فرمائے اور سیدی سر کارحضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے روحانی فیوض و بر کات سے تمام مسلما نان اہل سنت کو ہمیشہ حصہ وا فرعطا فرمائے ،اورمسلک اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے آمین یارب العلمین ۔ دعاء بریے کی آمین کہنے کی اصلاح: کبھی ایسابھی ہوتا ہے کہلوگ اليه موقعه يرجى آمين بول دية بين جوآمين كهنه كاموقعه بيس موتاس كاخيال ركهنا چامپئے،ایک مرتبہ سیدی سرکارمفتی اعظم علیہ الرحمة تمسر ضلع بھنڈارہ (مہاراٹٹر) تشریف لائے تھے،اورآپ کا قیام جناب الحاج محمد اساعیل صب حب رضوی مالک خلیل اینڈ برادرس کے مکان پرتھا، حاجی صاحب کے مکان سے مسجد کافی دور ہے اس لئے نماز کاانتظام مکان پر ہی کیا گیا تھا،مغرب کی نماز کی امامت فقیرراقم الحروف نے

کی بنماز کے بعد دعاء ما تکتے ہوئے میں نے پڑھا

"رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخُصِرِيْنَ "
تولوگول نے آمین کہا، دعاء کے بعد حضرت نے فرما یا بیکل آمین کہنے کا نہیں ہے، اس
لئے کہ اس ارشاد کا معنی ہے کہ اے ہمار ہے رہ ہے نے اپنا آپ برا کیا، اورا گرتو ہم کو
نہ بخشے اور ہم پررتم نہ کر ہے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے، اور آمین کا معنی ہے
اے اللہ قبول فرما، تو جب بیکہا گیا کہ ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے، تو آمین کہکر
گویا یہ تمناکی کہ اللہ اس کو قبول فرما ہے۔

الى طرح آكولدى كچى مجدين امام صاحب في دعاء ما تكتے ہوئے پڑھا،
"لَا إِللهَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّلِيدِيْنَ "لوگوں في حسب
عادت آمين كها" حضرت فرمايا، إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّلِيدِيْنَ كِ بعد آمين كهنا
بموقعہ ہے، اس لئے كہ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّلِيدِيْنَ، كامعنى ہے به شك ميں ظالموں ميں سے ہوں۔ حضور سيدى مفتى اعظم عليه الرحمہ ہمہ وقت لحد لحد شرى حسنرم احتياطى طرف متوجد رہے تھے۔

حريص پروقف سے منع: بيض امام حفرات كوسنا گيا ہے كہ سورہ توبك آيت نبر ١٢٨ تلاوت كرتے ہوئے عَزِيُزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدُّهُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُهُ، كوجب پر صحة بين تو " يوقف كرك سائس تو ديت بين ، حضور سركار مفتى اعظم عليه الرحمه فر ماتے ہے " يوقف كرك سائس تو ديت بين ، حضور سركار مفتى اعظم عليه الرحمه فر ماتے ہے " يحويُصٌ " پروقف طبيعت پركران گذرتا ہے حَرِيْصٌ عليه الرحمه فر ماتے عَلَيْكُم پروقف كرنا چاہيئے ، كونكه حضور اكرم الله إلي كا وصف صرف كريويُصٌ عَلَيْكُم به حَرِيْصٌ عَلَى الْهُؤُمِنِيْنَ ، حَرِيْصٌ عَلَى الْهُؤُمِنِيُنَ ،

اللداللداب ایسامخلص باریک بین مصلح کہاں،جس کی اصلاحی کرم نوازیوں نے

ہزاروں کج مج روش کودرست کردیا۔

بِحُل قال الله في شان حبيبه يرْصني والے كى اصلاح: ـ ايك بارحضورسيدي سركارمفتئ أعظم عليه الرحمة والرضون فانحه خواني كمجلس ميں شركت فرمائی۔ایک صاحب فاتحہ پڑھتے ہوئے اخیر میں آیت درود پڑھنے سے پہلے یوں يرما،قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيظن الرجيم ان الله و ملئكته يصلون على النبي حضرت والانے يرمض والے كوفوراً أوكااورفرمايامعاذالله، معاذالله آپ نے قال الله فی شان حبيبه ك فوراً بعدمت العوذ بالله من الشيطن الرجيم يرماكيا الله تعالى ن ايخ حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كى شان اقدس مسيس معاذ الله اعوذ بالله فرما یا ہے۔آپ نے جویڑ ھااس کا ترجمہ بیہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ماللہ آتا کی شان میں فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے بیشک اللداوراس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ، آپ کی نیت میں خیر ہے پھر بھی تو ہہ کیجئے اور آئدهاس طرح برصفے سے بازآ ہے۔قال الله فی شان حبیبه برصنے کی ضرورت نہیں اعوذ بالله کے بعد ان الله و ملئکته پڑھئے جب کہ آیات قرآ نیداور ان الله و ملئکته کے درمیان غیرقرآن سے فصل ہواورا گرفصل نہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آیات قرآنید کی تلاوت کے بعد متصلاً ان الله و ملئكته يرهاكري \_ سجان الله كياايماني روحاني اصلاح ب\_ علتے علتے: \_آخر میں چلتے چلتے ناظرین کرام کی خدمات میں بیوض کردوں کہ جو مجھ میں نے گذشتہ صفحات میں سپر قلم کیا ہے وہ اپنی یا دشت اور علم وہم پراعتما دکرتے ہوئے کیا ہے، ہوسکتا ہے کہ حضور والا کے ارشادات کا مقصد کچھاور ہواور میں نے اس

کو پچھاورسمجھ لیا ہواس طرح کسی قول وفعل کی تعبیر میں شرعی اور قلمی غلطی ممکن ہے ایسی

اگرکوئی نامناسب بات نظرا ئے تواس سے حضور والا تبار سرکار سیدی مفتی اعظم علی الرحمة والرضوان کی ذات والاصفات سے کوئی دور کا بھی واسط نہسیں بلکہ راقم الحروف فقیر حقیر سرا پاتفصیر محمد مجیب اشرف رضوی غفرلہ القوی کی سمجھ کا قصور ہے۔ مولی تعب اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ علیہ وسلم کے سام کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ علیہ وسلم کے سام کے صدقہ وطفیل جملہ عن اللہ علیہ وسلم کے سام کے سام

آمین آمین بجاه النبی الکرید علیه التحیة والتسلید، فقط:طالب دعاء ناظرین کرام محرمجیب اشرف رضوی بانی ومهتم الجامعة الرضویددارالعلوم امجدیدنا گپور مورخه ۱۲ رشوال المکرم ۱۳۳۵ ه، بمطابق ۱۱ رجولائی ۲۰۱۲ء

روز دوشنبهمبار که بوقت دو بجکرتیس منٹ، دن

منقب حضور فتی اعظم مند قدس سره

از وخليفة صفح عظم مند صرت علامه ولانا فتى محمد مجيب انشرف صاحب قبله

تری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب ونظ۔۔ر

كةتوسي نورى اورنورى ميال كانورنظر

تمہارے کوچہ نوری کی شان کیا کہنے جہال گدائی کوآتے ہیں کتے مثمس وقمر

فقيه وعسالم وزامد بهنا ديئے كتنے

ترى نگاه تقترس مآب نے اکثر

وہی ہے مفتی اعظم وہی ہے ابن رضا

خدا کی یادیس گزرے ہیں جس کے تصول پہر

جوكم نظرين وه كياجانين مرتبه اسس كا

حریم شرع میں گزری ہیں جس کی شام وسحر

شعور باس شريعت رموز راه سلوك

ترى جناب سے لے كر چلے سب الل نظر

کرم کی بھیک سے ہم کوبھی کچھ عطا کردو

بے ہیں در سے تمہارے ہمیشلعل و گہر

بفيض مفتى أعظم ہوں اشرفنے رضوی

خدا کا شکر که بهنگانه میں إدهرے أدهر





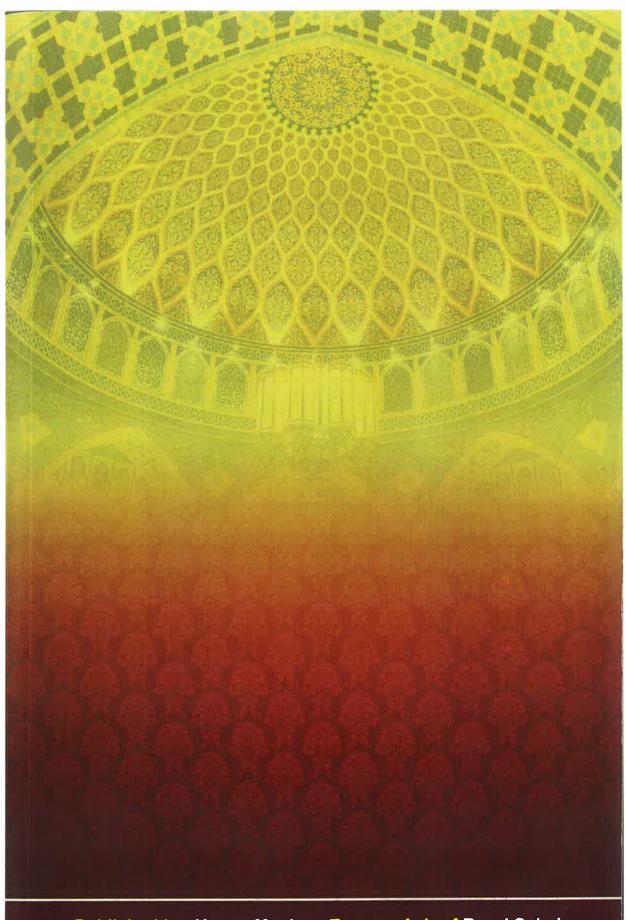

Published by: Hazrat Maulana Tauqeer Ashraf Razvi Sahab Noori Medical Store, Shanti Nagar, Nagpur